المالية المالية







مرح المجالي الريراه فعالمها



حضرت امام مين الم

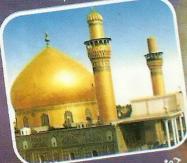

حفرت امام حسن عسرى وهي



ورعايرالوين الالالالالكام والمدواكم



حضرت امام على فقي الم



حفرت امام على رضا رها



حضرت ابوطالب غطيب



حضرت امام محمد في



زریسر پرستی رمتهالله علیم صوفی غلام محمد قا در ی وَ نُوِيْدُ أَنُ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ استُضُعِفُوا فِي الْآرُضِ وَ نَجْعَلَهُمُ آئِمَّةً وَّ نَجْعَلَهُمُ الُورِثِیْنَ٥ اور ہم چاہتے ہیں کہزین پر بسنے والے کمزوروں پر،ان میں آئمتہ اور (انبیاء کے )وارث مبعوث کر کے،احسان کریں۔

بارهامام

مؤلف -احمد حسن قادری

زیر سر پرسی سلطان الفقراء حضرت صوفی غلام محمد قا دری رحته الله علیه

# جمله حقوق بحق مؤلف محفوظ ہیں

| بارهام                   | f                                      | نام كتاب |
|--------------------------|----------------------------------------|----------|
| احر حسن قادري            | ······································ | مؤلف     |
| جولائی سامیء             |                                        | باراول   |
| 120 روپي                 |                                        | قيمت     |
| ایک ہزار                 |                                        | تعداد    |
| راحيل احمد (نيوبجاز پيس) |                                        | کپوزنگ   |
| 0321-9288755             |                                        |          |

ملنے کا پیتہ B-622، بلاک 13، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔

فون نمبر: 021-36363269, 021-36800765

0333-2193515

ای میل syedahmedhasan@engro.com:

### انتساب

اپ والدسید مهدی حسن اور والده لطیف النساء کے نام اپنے روحانی باپ ، مرشد کامل عاشق پنجتن پاک ، مظهر شیر خدا نائب غوث الوراء ، سلطان الفقراء نائب غوث الوراء ، سلطان الفقراء حضرت صوفی غلام محمد قا در کی رحمته الله علیه کے نام جمن کی بے پایاں عنایات اور روحانی توجہ کے فیل جن کی بے پایاں عنایات اور روحانی توجہ کے فیل اس کار سعید کی تو فیق نصیب ہوئی۔ اس کار سعید کی تو فیق نصیب ہوئی۔

احر حسن قا در ی

## فهرست مضامين

| مضمون                                    |
|------------------------------------------|
| سبب تالیف س                              |
| امام اول: سيدناعكي المرتضى كرم الله وجهه |
| خصائص على المرتضى                        |
| شجاعت على المرتضلي                       |
| علو معلَى المرتضٰي                       |
| ناطقَّ قرآن على المرتضٰى                 |
| صفانان على المرتضى                       |
| فصاحت وبلاغت على المرتضلي                |
| فضيلت على المرتضلي                       |
| شانِ على المرتضلي                        |
| محبت على المرتضلي                        |
| كرا مات على المرتضلي                     |
| فيضان على المرتضى                        |
| خلافت على المرتضلي                       |
| ، كردارعلى المرتضلي                      |
| فقرِ على المرتضلي                        |
| دوسرے امام: سیدناامام حسن رضی الله عنه   |
| فضائل ومناقب                             |
| عادات واوصاف                             |
| جودوسخا                                  |
|                                          |

|  |   | 7 |   |
|--|---|---|---|
|  |   | ø | - |
|  | ٠ | L |   |
|  |   |   | ٦ |

| 5 - |                                             |             |
|-----|---------------------------------------------|-------------|
| 69  | عفو و درگر ر                                | ,           |
| 70  | منصب امامت ولايت                            |             |
| 71  | كرامات                                      |             |
| 71  | تعليمات                                     |             |
| 74  | قتل کے مقدمے کا فیصلہ                       |             |
| 74  | شاہ روم کے در بارمیں                        |             |
| 75  | صبر ورضا                                    |             |
| 77  | سيدناامام حسين رضى اللدعنه                  | تيس ۽ امام: |
| 77  | سيدناامام حسين رضى الله عنه<br>محبوب مصطفىٰ | ح           |
| 78  | فضائل ومنا قب                               |             |
| 80  | ،مصانب دابتلاء کی حکمت                      |             |
| 81  | المام عالى مقام                             |             |
| 81  | سرِ شهادت                                   | × .         |
| 82  | سر مودّة                                    |             |
| 84  | عظمت حسين صحابه كي نظر ميں                  |             |
| 84  | ميراني فقر                                  |             |
| 85  | الم عاشقان                                  |             |
| 86  | و کرشهاو <b>ت</b>                           |             |
| 92  | کرامات                                      |             |
| 95  | سيدالشهد اءكى شهادت عظمكى                   |             |
| 97  | غم واندو و رسول                             |             |
| 106 | امام زين العابدين على بن حسين رضى الله عنه  | چوتھے امام: |
| 106 | ولادت باسعادت                               |             |

| 6—    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 106   | منصبامامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 107   | عادات واوصاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 109   | صحابہ کے گستاخوں کو جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 111   | كرامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 111   | خضرعليه السلام سے ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 112   | متجابالدعوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 116   | پانچویس امام: امام محمر با قررضی الشرعنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 116   | ولادت باسعادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 117   | عادات واوصاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 117   | رسول الله كاسلام وبشارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 118   | سیخین کے دشمنوں سے بیزاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 118   | كشف وكرامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| . 122 | اقوال ذري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 124   | چھٹے امام: امام جعفرصادق رضی الشعنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 124   | شان وعظمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 125   | عادات واوصاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 128   | كشف وكرامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 131   | اقوال ذرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 400   | المرابع في الله عن الله من اله من الله |
| 132   | ساتویس امام: امام موی کاظم رضی الشرعنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 132   | شان وعظمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 133   | عادات واوصاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 133   | كشف وكرامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 7)- |                                            |
|-----|--------------------------------------------|
| 138 | آتهویس امام: امام علی رضارضی الشعنه        |
| 138 | شان وعظمت                                  |
| 141 | عادات واوصاف                               |
| 141 | كشف وكرامات                                |
| 147 | نویس امام: المام محر تقی رضی الشرعث        |
| 147 | عادات واوصاف                               |
| 149 | كشف وكرامات                                |
| 151 | اقوال مبارك                                |
| 152 | دسویں امام: امام علی نقی رضی الله عنه      |
| 152 | عادات واوصاف                               |
| 154 | كشف وكرامات                                |
| 155 | اولا دِامجاد                               |
| 156 | شجرهٔ مؤلف                                 |
| 157 | گیار ہویں امام: اله محسن عسری رضی الله عنه |
| 157 | عادات واوصاف                               |
| 158 | سخاوت اورکشف وکرامات                       |
| 162 | بار سویس امام: امام محمد المهدى رضى الشعنه |
| 162 | ولا دت بإسعادت                             |
| 163 | مصيامامت                                   |
| 165 | شيخ الأكبركابيان                           |
| 166 | مرتبة قطبيت                                |
| 167 | مجد دالف ثانی کابیان                       |
|     |                                            |

| أمّ الآئمه: | خانون جنت سيده فاطمة الزهراءرضي الله عنها | 169 |
|-------------|-------------------------------------------|-----|
| ,           | ولادت باسعادت                             | 169 |
|             | ام انیما                                  | 170 |
|             | ابوجهل کی ایمان ہے محرومی کا اصل سبب      | 170 |
|             | شان وعظمت                                 | 171 |
|             | عرش پر نکاح                               | 172 |
|             | بے ش نسبتیں                               | 173 |
|             | أمّ الآئمه                                | 174 |
|             | جنت کی عورتوں کی سر دار                   | 175 |
|             | سارے جہان کی عور توں کی سردار             | 175 |
|             | حضرت عا ئشەصدىقة كى نظرمين مقام سيدە      | 175 |
|             | چودوسخا                                   | 176 |
|             | رضائےسیدہ                                 | 177 |
|             | ملائكة سيده كے خادم                       | 178 |
|             | امت کی خیرخواه                            | 179 |
|             | ناقة رسول كاسيده سے كلام كرنا             | 179 |
|             | ميراثِفقر                                 | 180 |
|             | حضور کی امت کے لیے سیدہ کا ایثار          | 180 |
|             | روح وجان مصطفیٰ                           | 182 |
|             | امت کی پہلی سلطان الفقراء                 | 183 |
|             | منصب قطبيت وغوثيت                         | 183 |
|             | نظام روحانی میں اثر ونفوذ                 | 184 |
|             | سادات کی مدد                              | 184 |
|             | قدرت اللهشهاب يركرم نوازي                 | 186 |
|             | خواجه گیسودراز کی مدد                     | 187 |

#### مآخذ

امام بخارى شخ عبدالحق محدث دہلوی المامنياتي مولوي مرزا محمر عبدالتاربيك سيرشريف احمرشرافت نوشاي مولا ناعبدالرحن جامي امام بوسف بن اساعيل نبهاني علامهابن جوزي وْاكْرْشْ جِيلانى علامهابن حجركلي علامه جلال الدين سيوطي سيداحم بن زين دحلان كي صائم چثتی صائم چثتی صائم چثتی مجر دالف ثاني واكثر محمط الرالقادري مولا نامح شفيع او كا ژوي حضرت صوفى غلام محمر قادري

قرآن مجيد بخارى شريف شرح مشكوة نسائى شريفي سالك السالكين شريف التواريخ شوامرالدوة الشرف المؤبدلآل محمد صفة الصفوة حظرت المام حسن وحظرت المام حين صوائق المحرقة تاريخ الخلفاء اسى المطالب في نجات ابي طالب ايمان الي طالب البنول مشكل كشا مكتوبات تقارير تقارير ملفوظات

### سبب تاليف

امام یوسف بن اسمعیل نبھانی رحمته الله علیه اپنی مایه نازتصنیف "الشرف المؤید لآل محمر"
میں فرماتے ہیں کہ امور دینیہ اور عقا کداسلامیہ میں سے اہم ترین عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا ومولا حضرت محمصطفیٰ علیہ تمام انسانوں، تمام فرشتوں اور تمام رسولوں سے افضل ہیں اور آپ کی اولا دھرا یک کی اولا دسے اشرف واعلیٰ ہے آباء تمام کے آباء سے اور آپ کی اولا دہرا یک کی اولا دسے اشرف واعلیٰ ہے کیونکہ ان کا حسب ونسب نبی کریم علیہ سے وابستہ ہے وہ حضور کے قرابتدار اور حضور کی طرف منسوب ہیں اور تمام لوگوں سے زیادہ آپ علیہ کے قریب ہیں۔

اس میں بھی شک نہیں کہ حضور اقد س علی کے بیت ہر مسلمان پر فرض ہے اور جس قدر یہ مجت ہر مسلمان پر فرض ہے اور جس قدر یہ مجت کامل ہوگا ، ایمان کامل ہوگا اور جس قدر محبت ناقص ہوگا ۔ وہ حضرات جو نبی کریم علی ہے متعلق ہیں اور آپ سے نبی رشتہ رکھتے ہیں مثلا آپ کے آباء کرام اور آپ کی اولا دا مجاد ، ان کی محبت بھی آپ ہی کی محبت ہے۔

حضور کے قرابتداروں سے محبت رکھنے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے ان سے محبت رکھنا تمام مسلمانوں پر واجب تھہرایا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

قُلُ لاَ اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجُرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَي

اے نبی علی این استان کے استان کی میں تم سے کسی اجر (رسالت) کا سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہتم میرے قرابتداروں سے محبت رکھو۔

امام جلال الدین سیوطی نے درمنشور میں اور بہت سے دیگر مفسرین نے اس آیت کی تغییر کرتے ہوئے حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ''صحابہ نے عرض کمیلیا رسول اللہ! آپ کے وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ فر مایا علی فاطمہ اور ان کی اولا د۔ اس پرفتن دور میں جس میں خار جیت اور وہا بیت کی پلغا د ہے، ایسے مگر امول کی بہتات ہوگئ ہے جو اہل بیت نبوت اور معدن رسالت سے نفر ہت و کھتے میں مگر امول کی بہتات ہوگئ ہے جو اہل بیت نبوت اور معدن رسالت سے نفر ہت و کھتے میں

جب، من من من من سرت من التحدود من الرائد من المرائد المرائد المائد المرائد ال

علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں اس آبت مودۃ کی تفسیر میں ایک طویل حدیث نقل کی جسے امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں نقل کیا کہ حضوراقدس علی ہے نے فر مایا''جو شخص آل محمد کی محبت پر فوت ہوا اس نے شہادت کی موت پائی ، من لوجو آل محمد کی محبت پر فوت ہوا اسے ملک الموت ، پھر منکر نکیر فوت ہوا ہوا ، جو آل محمد کی محبت پر فوت ہوا اس کی قبر میں جنت کے دو جنت کی خوشخری دیتے ہیں۔ جو آل محمد کی محبت پر فوت ہوا اس کی قبر میں جنت کے دو درواز نے کھول دیئے جاتے ہیں۔ جو محض آل محمد کی محبت پر فوت ہوا وہ اہلسنت والجماعت پر فوت ہوا اور خوب ذہن شین کر لوکہ جو آل محمد کے بغض پر مراوہ قیامت میں اس حال میں پر فوت ہوا اور خوب ذہن شین کر لوکہ جو آل محمد کے بغض پر مراوہ قیامت میں اس حال میں ہو شخص آل محمد کے بغض پر مراوہ کا کہ اس کی دونوں آئھوں کے درمیان کھول کر من لوکہ جو آل محمد کے بغض پر مراوہ جو شخص آل محمد کے بغض پر مراوہ کا خوشہ نہیں سو نگھے گا۔ '

حضرت عبدالله ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور علی نے فرمایا'' اللہ سے محبت رکھو کہ وہ تمہیں روزی عطا فرما تا ہے اور الله کی محبت کے سبب مجھ سے محبت رکھواور میری محبت کے سبب میرے اہلبیت سے محبت رکھو۔''

حضرت عبدللدا بن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں۔اہلبیت کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔

حضرت علی کرم اللہ و جہد فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ عظیمی نے خبر دی'' سب سے پہلے میں ، فاطمہ اور حسن وحسین جنت میں داخل ہوں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے خبین کا کیا حال ہوگا۔ فرمایا وہ ہمارے بیچھے ہوں گے۔

امام احدروایت کرتے ہیں حضور علیہ نے حسنین کریمین کا ہاتھ پکڑ کرفر مایا ''جس نے مجھ سے محبت رکھی اوران دونوں سے اوران کے والدین سے محبت رکھی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔''

امام دیلمی حضرت علی سے روایت کرتے ہیں''تم میں سے بل صراط پرزیادہ ثابت قدم وہ ہوگا جے میرے اہل بیت اور میرے اصحاب سے شدید محبت ہوگی۔''

حضرت علی کرم الله وجہہ نے فر مایا اپنی اولا دکو تین خصلتیں سکھاؤ۔'' اپنے نبی سے محبت،آپ کے اہل بیت سے محبت اور قرآن پڑھنا۔''

امام طبرانی مجم اوسط میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں:

حضوراقدس علی نے فرمایا" جوہم اہلبیت سے بغض رکھے گا وہ نہیں اٹھایا جائے گا گریہودی بناک' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بوچھایا رسول اللہ خواہ وہ ساری زندگی روزے رکھتار ہا ہوا ورنماز پڑھتار ہا ہو؟ حضور نے فرمایا ہاں ،خواہ وہ روزے اور نماز کا پابند رہا ہو۔" اور حضور نے فرمایا اگر کوئی جرم میں حطیم اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہوکر زندگی بھر نماز دوزہ کرتا رہا ہولیکن اگر ہم اہلبیت سے بغض رکھے گا تو اہل نارسے ہوگا۔اور حضور نے فرمایا کوئی منافق ایسانہ ہوگا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہونہ کوئی مومن ایسا ہوگا جس کے دل میں اہل بیت ہے بغض ہو۔

ان آیات واحادیث کی روشی میں حضور کے اہل بیت سے محبت، اہل ایمان پر واجب ہے بلکہ امام شافع تو اہل بیت کی محبت کی فرضیت کے قائل ہیں۔

یا ال بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله یکفیکم من عظیم الفخز انکم من لم یصل علیکم لا صلواة له "ایرسول الله علیه کی المبیت! آپ کی محبت الله تعالی کی طرف سے فرض ہے جس کا حکم قرآن پاک میں نازل فر مایا۔ اور آپ کے لیے یعظیم فخر کافی ہے کہ جو محض آپ یردرو زنہیں بھیجنا اس کی نماز نہیں ہوتی۔

. سلطان العارفين ، امام الصوفيه شيخ الا كبرسيدى محى الدين ابن عربي رحمته الله عليه فقرحات مكيه ميل فرماتے ہيں۔

"جب تخجے بارگاہ آئی میں اہلیت کا مقام معلوم ہوگیا تو تجھ پریہ بات واضح ہوجائی چاہیے کہ کی مسلمان کوان سے صادر ہونے والے کی فعل پر ندمت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے انہیں پاک فرما دیا ہے۔ جو تخص بھی ان کی ندمت کرتا ہے وہ ندمت اس کی طرف لوٹتی ہے اورا گروہ ظلم کریں تو وہ اس کے کمان میں ظلم ہے در حقیقت ظلم نہیں ہے۔ ان کا ہم پرزیادتی کرنا ایسا ہے جیسے تقدیر الہی ہم پرجاری ہوتی ہیں۔ تقدیر الہی کے مطابق جس شخص کا جان ومال و و بنے جلنے یا ایسے ہی ویگر مہلک امور کا شکار ہوجائے یا اسے کوئی تکلیف شخص کا جان ومال و و بنے جلنے یا ایسے ہی ویگر مہلک امور کا شکار ہوجائے یا اسے کوئی تکلیف پہنچ تو اس پرجائز نہیں کہ وہ قضاء وقد رکی برائی کرے اسے چاہیے کہ ایسے مواقع پرتشلیم ورضا کا مظاہرہ کرے اور اگر ریہ نہ ہو سکے تو صبر کرے اور سب سے بلند مقام یہ ہے کہ مصائب و انتظاء پرشکر کرے کہ اس میں اللہ کی طرف سے بڑی نعمتیں ہیں۔ اس کے بجائے تنگد کی ناراضکی اور بے جبری کا مظاہرہ ، بارگاہ اللی میں بے او بی ہے۔

اس طرح اہل بیت کرام کی طرف ہے جس مسلمان کی جان و مال عزت واہل وعیال اوراحباب پرکوئی زیادتی ہوئی ہو،اس مسلمان کوتشلیم ورضااور صبرے کام لین جیا ہے ہرگزان کی برائی اور مذمت نہ کرے بلکہ یوں سمجھے کہ تقدیر میں اس طرح ہونا تھا۔ اہل بیت کی مدت کی ممانعت اس لیے ہے کہ اللہ نے انہیں ایسی فضیلت ہے متاز کیا ہے جس میں ہم مذمت کی ممانعت اس لیے ہے کہ اللہ نے انہیں ایسی فضیلت ہے متاز کیا ہے جس میں ہم

ان کے شریک نہیں ہیں۔

اگر تحجے اللہ اور اس کے رسول کی تجی محبت حاصل ہے تو تو حضور کے اہل بیت سے محبت رکھے گا۔ تیری طبیعت اور خواہش کے خلاف جوامران سے تیرے ختی میں صادر ہوگا، تو اسے ان کی ادائے دلبری سمجھے گا اور کیونکہ ان سے تیری محبت اللہ کے لیے بوگی اس سلیے تو اس بات کواللہ کی عنایت سمجھے گا اور اس نعمت پر اللہ کا شکرا داکرے گا۔

جان کے کہ تو (دنیاو آخرت میں) حضور علیہ کامختاج ہے اور آپ علیہ کا تجھ پر احسان ہے کہ اللہ نے تجھے آپ کے ذریعے ہدایت عطافر مائی اور اگر تواہل بیت کا بے ادب ہے تو تیری اس بات کا کس طرح اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ تجھے حضور سے شدید محبت ہے۔ تمہارا اپنے نبی علیہ کے اہل بیت کا گتاخ ہونا اس بنا پر ہے کہ تمہارا ایمان کمزور ہے، تمہارا ایمان کمزور ہے، تمہارا سے لیے اللہ کی خفیہ تدبیر ہے اور وہ تجھے آہتہ آہتہ جہنم کی طرف دھکیاتا ہے اور تو اس بات سے بے خبر ہے۔

اس مہلک مرض کا شافی علاج ہے ہے کہ تو ان کے مقابل اپنا کوئی حق نہ جان اور اپنے حق سے دہتیر دار ہو جا۔ اے دوست اگر اللہ تعالی تجھ پر منکشف فر مادے کہ قیامت کے دن بارگاہ اللہی میں اہلیہ یہ اطہار کا کیامقام ہے تو تو آرز وکرے گا کہ ان کے غلاموں کا غلام بن جائے۔

اقطاب کے اسرار میں سے بیہ ہے کہ وہ اہلیت کے مقام اور اللہ تعالیٰ کے نزویک ان
کی بلندی در جات کو جانے ہیں۔ اقطاب کے اسرار میں سے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا جانا
ہے جواس نے لوگوں سے فر مائی جو اہلیت سے عداوت رکھتے ہیں اور ساتھ ہی دعویدار ہیں
کہ ہمیں رسول اللہ علیہ سے محبت ہے اہلیت کے بارے میں نبی اگرم علیہ نے اللہ تعالیٰ کے جس تھم پڑمل کرنے کا مطالبہ فر مایا تھا، اکثر لوگوں نے اسے پورانہیں کیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نا فر مائی کی ، ہاں انہیں صرف ان حضرات اہلیت سے محبت ہوئی اور اس نے آب سے محبت ہوئی اور اس نے آب سے مشق ہوا۔ (نہ کہ اہلیت کرام سے )۔

شيخ الا كبرمحي الدين ابن عربي كي عبارت يهال ختم بوئي - الله تعالى بمين ان يعوم و

#### برکات ہے منتفیض فرمائے۔

فی زمانہ جہاں ایک طرف خار جیت اور وہابیت کے پیروکاربغض اہل بیت میں یزید جیسے فاسق و فاجراور ظالم کوامیر المومنین بنا بیٹھے اور اس کے جنتی ہونے پرسندیں لے آئے اورامام عالی مقام کو باغی اور فسادی قرار دے دیا تو دوسری طرف علمائے اہل سنت نے محض شیعوں کے مقابلے میں اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا ترک کر دیا یا بالکل کم کر دیا۔تمام صحابہ کرام کا پوم بڑے زوروشور سے مناتے ہیں ،کئی کئی جمعے ان کے فضائل ومناقب کے بیان کے لیے وقف کر دیتے ہیں مگر اہلبیت اطہار کے ایام پر اہلبیت کے فضائل ومنا قب بیان کرنے پر حکمتیں اور مصلحتیں ان کے پیش نظر ہوتی ہیں اور وہ یا تو بالکل ان کے تذکر ہے سے اعراض کرتے ہیں یابرائے نام ذکر کرتے ہیں۔ایک مرتبہ ۲۱ ررمضان المبارک کو جمعہ کے دن میں نے اپنے امام مسجد کور قعہ بھیجا کہ آج حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یوم شہادت ہے۔ان کے فضائل بیان کریں مگرانہوں نے نہ کئے۔ جبکہ یہی ہمارے اپنے مولوی امیر معاویه کالیم زوروشور سے مناتے ہیں ،ان کے فضائل ومنا قب خوب بیان کرتے ہیں۔ ان امور نے نتیجہ بہ نکلا کہ ہمار ہے نو جوان اور نئی یود پیجتن یا ک اور بارہ اماموں کے فضائل ومناقب،سیرت و کرداراوران کے کارناموں سے بالکل نا واقف ہے۔اور بیشتر بارہ اماموں کوشیعوں کے امام سمجھتے ہیں جبکہ حقیقتاً وہ تمام اپنے زمانے میں صحابہ سے بغض و كدورت ركھنے والے ان شيعوں اور رافضيوں سے بيزار تھے اور اثناء عشرى فرقه كى كتابوں میں بھی پیمرقوم ہے گرافسوں کہان کے علماء نے بارہ اماموں پر تقیہ کرنے کا بہتان باندھا۔ وہ ہتیاں جو ہمیشہ صدق وصفا پر گامزن رہیں جنہوں نے دل میں صرف اللہ کا خوف رکھااور طاغوتی قوتوں کےسامنےاعلائے کلمۃ الحق کیااورا بنی جانیں نچھاورکیں وہ عام لوگوں سے ڈر کر جھوٹ بولیں گے؟ تقیہ کریں گے۔افسوں انہوں نے اکابرین امت کی قدر نہ پیجانی ان کی شان وعظمت کونه تمجها۔

چنانچہ جن تعالیٰ جل شانہ نے میرے دل میں اس بات کو ڈالا اور میرے مرشد کریم حضور قبلہ صوفی غلام محمد قادری رحمتہ اللہ علیہ کی عنایات اور فیوضات میرے شامل حال ہوئے تو میں نے بارہ آئمہ کے بارے میں اس کتاب کور نیب دیا تا کہ نئی نسل کو بیآ گاہی ہو کہ مسور کی سل پاک کے ان اکابرترین ہستیوں کی کیا شان وعظمت ہے نیز وہ تمام اہلسنت و المماعت میں سے تھے نہ ہم سے علیحدہ ان کے عقائد تھے نہ اعمال ۔ وہ تمام کے تمام حضور ما سالسلو قروالسلام کے سیچ پیروکار تھے اور الی شان وعظمت والے تھے کہ امام اعظم امام الوصلیفہ نے جب سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی صحبت و خدمت میں دو سال کا ارتبان کی اندگی اللہ عنہ کی سور نہ اگر نعمان کی زندگی سی میں دو سال سال نہ ہوتا ہوتا۔

افسوس کمان ہے محبت اور پیروی کے دعویدارا ثناءعشری حضرات نے صرف سنیوں کی مختلفت میں ان کی ہر چیز کو بدل دیا۔ آج اثناءعشری حضرات کا نہ کلمہان کے کلمے کے مشابہ ہے نہ نماز نہ روزہ نہ زکو قائد ہی دیگر اعمال وعقائد۔

حق تعالی جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ میری اس کوشش کو اولیائے کاملین کے صدیے میں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطافر مائے اور اسے حضور اقد س علیہ اور آپ کے اہل میں شرف قبولیت عطافر مائے اور اسے حضور اقد س علیہ اور آپ کے اہل میں شرف قبولیت عطافر مائے اور اس کے پڑھنے والوں کے دلوں میں ان اکا برہستیوں کی مثان وعظمت اور محبت مؤجز ن فر مادے۔ آمین بجاہ نبی کریم میں ان اکا برہستیوں کی شان وعظمت اور محبت مؤجز ن فر مادے۔ آمین بجاہ نبی کریم وصلی الله علی مسیلنا محمد و علیٰ آله واصحابه و اولیاله اجمعین

احرحسن قادری

## امير المؤمنين، يعسوب الدين، امام الاولىياء، شاوولايت سيدنا على المرتضلي كرم اللدوجهه الكريم

حیرریم قلندرم مستم ، بندہ مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندائم ، کہ سگ کوئے شیرِ یزدائم

امام الاولیاء سیدناعلی الرتفظی کرم الله وجهه کے کمالات، اوصاف اور فضائل کا شار کرنا طاقت تحریر سے بعید ہے۔ آپ شاہ ولا بیت ہیں، حضوراقد س علیات کے مرید وخلیفہ ہیں اور تمام سلاسل فقراء کے اصل و مرجع و منتها ہیں۔ ونیا میں جتنے صاحبان کمال گذرے، وہ با کمال افراد جن کے حالات تاریخ میں آب زر سے لکھے گئے، ان تمام میں آپ فر دالافراد و اور سب کے سرخیل نظر آتے ہیں۔ مجمع سلاطین میں آپ جلالِ اللی کا تاج سر پر رکھے ایسے عظیم الثان سلطان ہیں جن کے دربار میں قیصر و کسری کے سفیر دست بسته ادب سے عظیم الثان سلطان ہیں جن کے دربار میں قیصر و کسری کے سفیر دست بسته ادب سے مرحب جانے رستموں کو بچھاڑ کر ان کے سینوں پر چڑھے نظر آتے ہیں۔ منبر پر آپ کی مرحب جینے رستموں کو بچھاڑ کر ان کے سینوں پر چڑھے نظر آتے ہیں۔ منبر پر آپ کی مرحب وضاحت و بلاغت کا بیعالم کہ فصحائے عواق در بلغائے عرب آپ کے سامنے بیخو د ہیں۔ علم وضل کی درسگاہ میں آپ ایسے طلبق اللیان پر وفیسر ہیں کہ انبیائے نبی اسرائیل کی شریعت کے رموز کو یونانی فلے کے ساتھ بنی اسرائیل کی زبان میں بیان فرمار ہے ہیں۔ امارت میں وضاحت امیر ہیں، عدالت میں نوشیر واں ہیں، شجاعت میں رستم زمال ، سخاوت میں ایک دور کی شوکت امیر ہیں، عدالت میں نوشیر وال ہیں، شجاعت میں رستم زمال ، سخاوت میں حالم نواں اور فقر وولایت میں تما والی بشر ، ابوالبشر آ دم علیہ السلام کی اولاد میں پیدائیں ہوا اور ایسے میں الحقول صفات و ایسے اصاف متا بی ایسے دربالہ کی دربالہ کی حالمت کی اولاد میں پیدائیں ہوا اور ایسے میں الحقول صفات و ایسے اصاف متا بیان کی دربالہ کی دربالہ کی دربالہ کی حالمت کی الحقول صفات و ایسے اس میں مقور کی میں الحقول صفات و ایسے استمالی کی دربالہ کو دربالہ کی دربالہ

الله ت کود کی کرنسیریول نے آپ کوخداجا نا اور صوفیائے عظام نے خداجانے کیا جانا۔
سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کی فضیلت و شان کا اندازہ لگانا ہوتو آپ کے ان
سائنس پرغور کریں جن میں کوئی دوسرا آپ کا شریک نہیں۔ وہ خصائص جوصرف آپ کی
دات کے ساتھ خصوصیت رکھتے ہیں جن میں آپ کواولیت اور سابقیت حاصل ہے۔
مالنس علی المرتضلی:

ا۔آپ کی اور حضورِ اقدی علیقی کے حقیقت واصل ایک ہے جونور مبارک آدم علیہ السلام کی بیشانی میں رکھا گیا اور بیث در بیث منتقل ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب سے حضور وی نور مبارک یہاں دو حصول میں منقسم ہوا۔ حضرت عبد اللہ بن عبد المطلب سے حضور اللہ کی علیقی کے ماللہ وجہد کا اللہ وہ ہوا اور حضرت ابوطالب بن عبد المطلب سے سید ناعلی کرم اللہ وجہد کا اللہ ورہوا اور حضرت ابوطالب بن عبد المطلب سے سید ناعلی کرم اللہ وجہد کا اللہ ورہوا۔ نی کریم علیقی نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

انا وعلى من نور واحد ميں اورعلى ايك بى نور سے ہیں۔

۲۔ حضرت علی المرتفی کرم اللہ تعالی و جہہ کی پہلی کرامت اس وقت ظاہر ہوئی جب آپ
ما درمیں تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی
سے کے آگے جھکنا جاہا تو آپ نے شکم ما در میں حرکت کرے اپنی والدہ کواییا کرنے سے
دوک دیا۔ تکلیف کی شدت کے سبب آپ کی والدہ بت کے آگے نہ جھک سکیں۔ جوہستی شکم
مادر میں بت پرستی کے ایسے خلاف ہووہ بھلا کس طرح خود بت پرستی کی طرف ماکل ہوسکتی تھی
مادر میں بت پرستی کے ایسے خلاف ہووہ بھلا کس طرح خود بت پرستی کی طرف ماکل ہوسکتی تھی
مادر میں بت پرستی کے ایسے خلاف ہووہ بھلا کس طرح خود بت پرستی کی طرف ماکل ہوسکتی تھی
مادر میں بت پرستی کے ایسے خلاف ہووہ بھلا کس طرح خود بت پرستی کی طرف ماکل ہوسکتی تھی
مادر میں بارک غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے بیا کر مگرم فرمایا۔

سے تمام عالم اسلام میں صرف حضرت علی وہ واحد ہستی ہیں جن کی ولا دت باسعاوت اللہ کی تعبیۃ اللہ کے اندر ہوئی اور سبب اس بات کا بیربنا کہ آپ کی والدہ حضرت ابوطالب کے اسام معبیۃ اللہ کے طواف میں مشغول تھیں کہ اچا نگ شدت کے سباتھ در دِزہ لاحق ہوا۔ در د الماشد یدتھا کہ کہیں اور لے جانے کا وقت نہ ملا۔ حضرت ابوطالب اپنی اہلیہ فاطمہ بنت اسد کو اعدیۃ اللہ کے اندر لے آئے اور وہیں حضرت علی کی ولا دت ہوئی۔

کسے دا میسر نه شد این سعادت به کعبه و لادت به مسجد شهادت می حضوراقدی علی کود کھنے اسٹ میں جانے ہوائی کود کھنے ہوائی کود کھنے آپ کی جانے ہوائی کود کھنے ہوائی کود کھنے ہوائی کود کی بنا ہوا ہے ہوائی کود میں لیا۔ جب سے پیدا ہوا ہے اس نے آئی میں ہیں کھولیں حضور علی نے علی کو گود میں لیا۔ حضر علی نے حضور علی کے دختور علی ہے کہ حضور علی ہے کہ حضور علی ہے کہ بنت کے بعد سب سے پہلے درخ مصطفی علی ہے گاہ ڈائی دنیا میں سب سے پہلے حضور علی نیاز ہے کہ بارائی میں سب سے پہلے حضور علی نیاز ہے کہ بارائی اور کونے بلکہ از لی مور پر امام الا ولیاء تھے ، جانے تھے کہ بت کے آگے جھکنا شرک ہے تو ماں کور وکا ۔ جانے تھے کہ دنیا میں آئی سب سے بہلے کے حضور کے دنیا میں آئی سب سے بہلے کے حضور کے دنیا میں آئی سب سے بہلے کے دیا ہے تھے کہ بت کے آگے جھکنا شرک ہے تو ماں کور وکا ۔ جانے تھے کہ دنیا میں آئی کر سب سے پہلے کے دیکھن بند کے حضور کے دنیا میں آئی کر سب سے پہلے کے دیکھن بند کے حضور کے دیدار سے ٹھنڈی کیں ۔ آغوش رسالت میں آئی میں واکیں اور حضور کے دیدار سے ٹھنڈی کیں ۔

پھرسیدناعلی المرتضی کرم اللہ وجہہ کی پرورش آغوشِ رسالت میں ہوئی اوراس کا سبب مکہ کی قط سالی بنی ۔حضور اقدس علی ہے نے اپنے بچپا حضرت عباس سے کہا کہ چلوچل کر ابو طالب کا بوجھ ہلکا کریں ۔حضرت عباس نے جعفر کولیا اور حضور نے حضرت علی کواپنی کفالت میں لیا ۔حضور علی ہے کہ تربیت فرماتے رہے یہاں تک کہ تن تعالی نے حضورِ اقدس علی سے سرفر از فرمایا:

۵۔ تمام اہل خاندان اور عزیز وا قارب میں سب سے پہلے حضور علی ہے۔ کے شرف سے حضرت علی مشرف ہوئے ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور دوشنبہ کومبعوث ہوئے اور میں اگلے روزیعنی سہ شنبہ کوآپ علی ہے پرایمان لایا ۔ حضرت ابوطالب اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے اپنے بچائے کی بیروی کرو کہ وہ سوائے بھلائی کے کوئی اور حکم نہیں کرتے ۔ حضوراقد من علی ہے کہ مایا فرشتے مجھ پراور علی ابن ابی طالب پر درود جھیجے تھے کے ونکہ ہم دونوں نماز پڑھتے تھے ، کوئی اور ہمارے ساتھ نہ ہوتا تھا۔ محمد بن عفیف اپنے والد کے بیان کرتے ہیں کہ میں حضور کے اعلانِ نبوت سے قبل عضرت عباس کے ہمراہ کعبۃ اللہ میں تھا اتنے میں ایک جوان آیا اور کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگا اس کے بعدا یک لڑکا کہ ایک ایک میں تھا اسے وال کے بعدا یک لڑکا گھر ایک جوان کے داہنی جانب کھڑا ہو گیا پھر ایک عورت ان دونوں کے بیجھے آ کھڑی

ہوئیں۔میر ہے استفسار پر حضرت عباس نے فرمایا یہ میرے بھینے محمہ علیات ہیں اور بیاڑ کاعلی ابن ابی طالب ہے اور خاتون خدیجہ ہیں تو جب دیگر اہل قریش اسلام اور ایمان سے بے خبر سے ۔حضرت علی اس وقت حضور کے ہمراہ نماز ادا فرماتے تھے۔

ایک مرتبه حضرت عباس رضی الله عنه اور حضرت جمزه رضی الله عنه نے باہم فخر کیا۔
حضرت جمزه نے فرمایا میں تم سے بہتر ہوں کہ میں کعبتہ الله کی و بکیے بھال اوراس کوآبا وکر نے
پرمقرر ہوں۔ حضرت عباس نے فرمایا میں تم سے بہتر ہوں کہ میں حاجیوں کو پانی پلانے پر
مقرر ہوں۔ پھران کی ملاقات حضرت علی سے ہوئی انہوں نے حضرت علی سے بوچھا کہ ہم
میں کون بہتر ہے حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے فرمایا میں تم دونوں سے بہتر ہوں کیونکہ میں تم
دونوں سے پہلے اسلام لایا ہوں۔ حضرت عباس وحمزه نے یہ بات حضور کے گوش گزار کی تو
حق تعالی نے حضرت علی کی فضیلت میں بیآبیت نازل فرمائی۔ " اجعلتم سقایة الحاج
حق تعالی نے حضرت علی کی فضیلت میں بیآبیت نازل فرمائی۔ " اجعلتم سقایة الحاج
و عمارة المسجد الحرام کمن آمن بالله و الیوم الآخرة" کیاتم نے حاجیوں کو
یانی پلانا اور مسجد جرام کی د تکھے بھال کو اللہ اور آخرت پرایمان لانے کے برابر مشہرادیا ؟ یعنی
اللہ اور آخرت پرایمان لانا حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی د تکھے بھال کرنے سے بہت
زمادہ بہتر وافضل ہے۔

تو سیدناعلی المرتضی کرم الله وجهه سب سے پہلے مسلمان بیں بلکه حقیقتاً پہلے ہی سے مسلمان ہیں۔

۲۔ جب بیآیت و اند در عشیرتک الاقربین نازل ہوئی توحضور علیہ نے اسلام اپنے رشتہ داروں اور اہل خاندان کو دعوت پر بلایا۔ کھانے سے فراغت کے بعد انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور بوچھا کہتم میں سے کون اس اہم فرض رسالت کی تکمیل میں میری مدد کرے گاتو تمام اہل خاندان میں سے صرف حضرت علی کرم اللہ وجہدا مجھا ور آپ میں میں میں میں میں میں میں اوصی علیہ کی جمایت اور مدد کرنے کا اعلان کیا اس وقت حضور علیہ نے فرمایا: ''علی میراوسی علیہ اور اس کی اطاعت تم پر فرض ہے ۔' شعب ابی طالب کی ہولنا ک سختیوں میں بھی حضرت علی حضور کے شانہ بثانہ تھے۔

المان كريم علي برسب سے بہلے عملاً اپنی جان نجھا وركر دینے كا نثر ف بھی حضرت

علی کونصیب ہوا۔ جب حضورا کرم علی کے جرت کا تھم ہوا تو آپ علی کے خطرت علی کے ہرد وہ امانتیں کیں جو کفار مکہ نے حضور کے پاس رکھائی ہوئی تھیں۔ آپ علی کے سے حضرت علی کوان امانتوں کولوٹا نے کا تھم دیا اورا پنے بہتر پرلٹا کر جمرت فر ما گئے۔ کفار مکہ نے حضرت علی بھی اس علی ہوئی تھیں۔ آپ علی ہے کہ حضور کے بہتر پرسونے والا آج رات کی نہیں سکنا مگر شیر خدا نے اپنی جان حضور پر نچھا ور کر دی اور بستر رسول علی ہی سے ایک کی عرزیا دہ کردوں تو تم میں سے کون مینا کی بیان کی اس کے دخترت جرائیل و میکا کیل سے پوچھا کہ اگر میں تم دونوں میں سے ایک کی عرزیا دہ کردوں تو تم میں سے کون میکا کیل سے پوچھا کہ اگر میں تم دونوں میں سے ایک کی عرزیا دہ کردوں تو تم میں سے کون فرمایا تم میں سے کوئی جماعی جو اس بات پر راضی نہ ہوئے ۔ حق تعالی نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی جیسا نہیں کہ اس نے اپنی جان اپنے بھائی پر ثار کردی۔ جا دی جا کہ کر راس کی و شمنوں سے حفاظت کرو۔ چنا نچہ حضرت جرئیل علیہ السلام حضرت علی کر اس کی و شمنوں سے حفاظت کرو۔ چنا نچہ حضرت جرئیل علیہ السلام حضرت علی کر اس کی و شمنوں سے حفاظت کرو۔ چنا نچہ حضرت جرئیل علیہ السلام حضرت علی کر اس کی و شمنوں سے حفاظت کرو۔ و مین السلام کی شنوں کے صلہ میں اللہ کو السلام کھا نے خطرت کی اس جا شاری کے صلہ میں اللہ کو السلام کو خطرت علی کفار میں ہو گئے اور ان فر شان میں سے جو بھی اپنی جان اللہ کی رضا سے حفر بھی اپنی جان اللہ کی رضا بی تی جو بھی اپنی جان اللہ کی رضا بی جو بھی اپنی جان اللہ کی رضا بی تی جو بھی اپنی جان اللہ کر دی جان اللہ کی دان اللہ کی دان اللہ کو اللہ کو تو ہوں اللہ کو تو بی اللہ کو کہ کو تر جمہ اور انسانوں میں سے جو بھی اپنی جان اللہ کی دان اللہ کی دان اللہ کی دان اللہ کو تو بی اللہ کی دور ان میں سے دو بھی اپنی جان اللہ کی دور انسانوں میں سے جو بھی اپنی جان اللہ کی دان اللہ کی دان اللہ کی دور انسانوں میں سے دو بھی اپنی جان اللہ کی دور انسانوں میں سے دو بھی ان اللہ کی دور انسانوں میں سے دو بھی اپنی جان اللہ کی دور کی دور کو دور کی دور کی دور کی دور کو دور کی دور کی

۸۔امانوں کوان کے مالکوں کولوٹا کر حضرت علی بھی ہجرت کرکے مدینہ منورہ آگئے۔
پیدل ہجرت کے سبب آپ کے اقدام مبارک متورم ہوگئے تھے اوران سے خون ٹیک رہا
تھا۔ حضورِ اقدش علی کے پاؤل پر لگایا اور آرام کی دعا فر مائی جس سے حضرت علی کے اقدام مبارک ٹھیک ہوگئے اور پھر ساری زندگی آپ کو پاؤل کی تکلیف کی شکایت نہ ہوئی۔ رشتہ موافات کے وقت آپ علیف نے ایک ایک مہا جرکوا یک ایک انصار کا بھائی بنا دیا صرف موافات کے وقت آپ علیف کے شکوہ پر آپ علیف نے فر مایا: '' انت احدی فعی مصرت علی باقی رہ گئے۔ حضرت علی کے شکوہ پر آپ علیف نے فر مایا: '' انت احدی فعی الدنیا و الآخر ہو'' (اے علی دنیا و آخرت میں تو میر ابھائی ہے)

9 \_ پھرسیدناعلی المرتضی کرم الله وجهہ کو بڑا ہی عظیم شرف میسر آیا جوحق تعالیٰ نے روح و

جانِ مصطفیٰ ،سیدة النساءالعالمین ،سلطان الفقراء سیده فاطمة الز ہراه رضی الله عنها کے رشتے کے لیے حضرت علی کرم الله وجهد کا انتخاب فر مایا جنت کی تمام عورتوں کی سردار ، عالمین کی تمام عورتوں سے افضل حکر گوشه رسول سیده زہرہ بتول کا عقدِ مبارک امام الا ولیاء ،مشکل کشاء شیر خداعلی المرتضٰی سے ہوا۔

شجاعت على المرتضلي :

حضرت علی کرم اللہ و جہدا کثر فقر و فاقہ ہے ہوتے مگر آپ کی قوت و طاقت ، ہمت ، شجاعت اور دلیری لا ٹانی تھی۔اگر آپ کسی کا ہاتھ پکڑ لیتے تو اس کا دم گھٹے لگتا۔ آپ نے بھی مقابلہ کیا مقابلہ کیا مقابلہ کیا ہے۔ شکست دکی۔ جس سے مقابلہ کیا اسے شکست دکی۔ جس سے مبازرت طلب کی اسے قبل کر دیا۔ مقتولین کی لاشوں میں آپ کے ہاتھوں مارا گیا شخص فوراً پہچانا جاتا ، وہ یا تو بچے سے دو ٹکڑ ہے ہوتا یا سرسے یا وَل تک دو مصول میں جراہوتا۔

غزوہ بدر میں پہلاکا فرولید، حضرت علی کے ہاتھوں جہنم رسیدہوا۔ غزوہ بدر میں ستر کفار میں سے اکیس کو حضرت علی نے تہ تیخ کیا۔ غزوہ احد میں سب سے پہلے مشرکیوں کے سپہ سالا رطلحہ بن طلحہ نے مباز رت طلب کی ۔ حضرت علی اس کے مقابلے پر گئے اور چند کھوں میں اسے قل کردیا۔ غزوہ احد میں جب بیا بیٹ مشہور ہوئی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ علی شہید ہو گئے تو حضرت علی یہ سوچ کر کہ حضور کے بغیر زندہ رہنا عبث ہے، صف کفار میں جا گھے اور الی شمشیر زنی کی کہ صفوف اعداء در ہم برہم ہوگئیں۔ اس غزوہ میں آپ کوستر زخم کیے جن میں چارتواس قدر شدید سے کہ آپ زمین پر گرنے کے مگر ایک خوبصورت اور خوشبودار خفس میں چارتواس قدر شدید سے کہ آپ زمین پر گرنے کے مگر ایک خوبصورت اور خوشبودار خفس اللہ اور اس کا رسول کی اطاعت میں ہو۔ خوب سوراس کا رسول کی اطاعت میں ہو۔ اللہ اور اس کا رسول کی اطاعت میں ہو۔ غیب سے آواز آئی '' لا فتی الا عملی لا سیف الا ذو الفقار " یعنی علی کے سواکوئی بہادر نہیں اور سوائے ذوالفقار کے کوئی تلوار نہیں ۔ غرمت میں ان امنہ '' یعنی علی کے سواکوئی خدمت میں ان امنہ '' یعنی علی میں آپ خصور کی تو حضور علی نے نور مایا: '' اندہ منی و انا منہ '' یعنی علی میں آپ خوب ہوں کے مرت میں شائے مرتضوی کی تو حضور علی ایک نے نور مایا: '' اندہ منی و انا منہ '' یعنی علی میں آپ خوب ہوں کے مرت میں شائے مرتضوی کی تو حضور علی نور المین نے کہا: '' اندہ منی و انا منہ '' یعنی علی آپ حضور کی میں آپ حضور کی میں آپ خوب ہوں کے جوب آپ کی میں آپ

وونوں سے ہوں۔ حضرت علی کے استفسار پر حضور علیہ نے فرمایا دورانِ جنگ تہمیں سنھالنے والے جبرئیل امین تھے۔

غزوہ خندق میں جب عمر بن عبدود خندق بھلانگ کر مبازرت کا طلبگار ہوا تو اس کے مقابلے ہیں بھی شیرِ خداعلی المرتضی کرم اللہ وجہ تشریف لے گئے ۔ حضورا قدس علی المرتضی کے مراقد سے عمامہ اتار کر حضرت علی کے سر اقد س سے عمامہ اتار کر حضرت علی کے سر رکھا۔ وعا اور اجازت کے ساتھ رخصت کیا پھر فر مایا اس وقت مکمل ایمان مکمل کفر کے مقابل ہوئے مقابل ہوئے مقابل ہوئے جوقوت وشجاعت میں ہزار آ دمیوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے تھوڑی ہی دیر میں اسے قتل کر دیا اور آئخضرت علی فی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے ۔ حضور علی اللہ فی کاعمر بن فر مایا '' قتل علی لعمر و بن عبد و د افضل من عبادة الثقلین '' علی کاعمر بن عبدود کوتل کرنا تمام جن وانس کی عبادت سے افضل من عبادة الثقلین '' علی کاعمر بن عبدود کوتل کرنا تمام جن وانس کی عبادت سے افضل میں عظمت کا کے اندازہ ؟

غروہ بوق ریظہ میں آپ نے اور حضرت زبیر نے ایک دن میں بوقر یظہ کے سات سوافرا قبل کئے غروہ فرہ خیبر میں جب خیبر کا فتح ہونا مشکل ہوگیا تو حضورا کرم عیلی نے فرمایا کل میں علم اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جواللہ اوراس کے رسول سے محبت کرتا ہے اوراللہ اوراس کا رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اس عظیم بشارت کے سبب ہر شخص کے دل میں اس اعزاز کے حصول کا شوق دامن گیر ہوا۔ دوسرے دن حضورا قدس سے اللہ وجہہ کو طلب فرمایا۔ حضرت علی کی آئھوں میں اینا لعاب دہن لگا کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو طلب فرمایا۔ حضرت علی کی آئھوں میں اینا لعاب دہن لگا کر آشوب چشم سے شفا بخشی ، علم عطافر مایا اور یہود کو پہلے دعوت اسلام دینے اور زمی کرنے کی تاکید کرتے ہوئے رخصت کیا۔ حضرت علی نے حسب الارشاد پہلے یہود کو اسلام کی دعوت ناکید کرتے ہو کے رخصت کیا۔ حضرت علی نے حسب الارشاد پہلے یہود کو اسلام کی دعوت اپنی خداداد قوت سے آپ نے چیبر کا دروازہ اکھاڑ بھینکا دورانِ جنگ جب آپ کے ہاتھ اپنی خداداد قوت سے آپ نے اس دروازہ کو اٹھا کر بطور ڈ ھال استعال کیا جے بعد میں اسی (80) صحاب ل کرا ٹھا نہ سکے صحابہ کے استفسار پر آپ نے فرمایا میں نے خبیر قوت

جسمانی نے ہیں بلکہ قوت ربانی نے فتح کیا۔

جب شیر خداعلی المرتضی فتح خیبر سے واپس لوٹے تو حضور سرور کا ئنات علیہ نے حضرت علی کواپنے پاس بلایا اور فر مایا کہ اگر مجھے ڈرنہ ہوتا کہ میری قوم کے لوگ تمہارے بارے میں وہ بات کہنا شروع کردیں گے جونصاری نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کھی تو میں لوگول کوتمہارے بارے میں بتا تا اور کہتا کہ اگر لوگ تمہاری خاک ِ راہ چومیں تو حق ادانہیں ہوسکتا ہمہارے وضو کا بچا ہوا یا نی استعال کرتے تو انہیں شفا ہو جاتی لیکن تمہاری اتن ہی قدر ومنزلت کافی ہے کہتم میرے لئے ایسے ہو جیسے موی علیہ السلام کے لئے ہارون ۔ مگر میرے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے ، کوئی اور پیمبر نہیں آئے گاتم نے میری فرمہ داری امانتیں دے کر پوری کر دی۔تم میری سنت پر کفار ہے لڑتے رہے۔تم آخرت میں میرے ساتھ ہو گے ،تم حوض کوژیر میرے ساتھی ہو گے ۔ تمہارے دوست اورتم سے محبت کرنے والے نور کے منبر پر کھڑے ہول گے۔ قیامت کے دن ان کے چہرے نورانی اور درخشاں ہوں گے، میں ان کی شفاعت کروں گا، وہ میرے ہمسایہ میں ہوں گے۔تمہاری جنگ میری جنگ ہے۔ تہاری صلح میری صلح ہے۔ تہاراراز میراراز ہے تہارا ظاہر میرا ظاہر ہے۔ تہارا باطن میراباطن ہے۔ تمہارے بیٹے میرے بیٹے ہیں۔ تم میرے وعدے پورے کروگے۔ حق تمہارے ساتھ ہے۔ حق تمہاری زبان پرہے۔ حق تمہارے دل میں ہے۔ حق تمہاری آنکھوں میں ہے۔ایمان تہارے گوشت بوست میں رجا بسا ہے۔ایمان تمہارے خون سے جدا نہیں ہوسکتا۔تمہارادشمن حوض کوثر پر آنہیں سکتا۔تمہارا دوست حوض کو ثر ہے محروم رہ نہیں سکتا۔ جنگ جمل میں آپ نے حضرت زبیر کوطلب کیا۔حضرت زبیر زرہ میں ملبوس مقابلے کے لئے نکلے۔حفرت عائشہ صدیقہ نے چنج کرکہا کہ اب زبیر کی کرنہیں آ سکتے کے علی کے

کے لئے نکا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے چیخ کرکھا کہ اب زبیر نے کرنہیں آسکتے کہ لی کے مقابلے پرآج تک کوئی نہ نے سکا۔ حضرت علی نے حضرت زبیر کو دیکھ کراپنے بازو پھیلائے اور ذبیر کو جینے سے لگا کرفر مایا اے زبیر! تمہیں کس بات نے میرے مقابلے پراکسایا؟ حضرت زبیر نے کھا حضرت عثمانِ نی کے خون نے ۔ آپ نے فر مایا میں عثمان کے قاتلوں پر العنت کرنا ہول۔ زبیر کیا تمہیں وہ دن یا دنہیں جب رسول اللہ علیہ نے تم سے فر مایا تھا۔ اسے زبیر اتم علی سے محبت رکھوں کہ یہ الے نبیر اتم علی سے محبت رکھوں کہ یہ الے نبیر اتم علی سے محبت رکھوں کہ یہ ا

میرے مامول کے بیٹے بین توحضوں علیہ نے تم سے کہا کہ عنقریب تم علی پرخروج کرو گے اوراییا کر کے تم اس کے حق میں ظلم کرو گے۔''حضرت زبیر نے پیے سنتے ہی کہا بخدااییا ہی ہوا مگر میں بھول گیا تھا۔ چنانچی حضرت زبیر جنگ سے باز آئے اور صفیں چیرتے ہوئے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے ۔ راہ میں بنوتمیم میں رے عمر و بن جرموز المجاشعی نے ان کی مہانی کی اور وھو کے سے حضرت زبیر کوشہید کر کے ان کی تلوار اورانگوشی لے کر جناب امیر کی خدمت میں آیااور آل زبیرے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ عظیمی کوفرماتے سا کہ زبیر کے قاتل کو دوزخ کی بشارت دو۔حضرت طلحہ بھی حضرت علی کی فہمائش پر جنگ سے علیحد ہ ہو گئے مگر انہیں مروان بن الحکم نے تیر مار کرشہید کیا۔روکتے روکتے اس جنگ میں عظیم قال ہوا۔ فتح کے بعد آپ نے بوری عزت واحترام کے ساتھ ام المؤمنین حضرت عا کشہ صدیقہ

رضى الله عنها كومكه معظمه روانه كيا-

جنگ صفین ایک سودس دن کی طویل جنگ تھی۔اس جنگ میں بھی شیرِ خداا کثر بھیس بدل کراڑتے رہے۔لیلۃ اکھریرہ، میں آپ نے تن وتنہا 523 را فراد کو تہ تیج کیا۔جس دن حضرت عمار بن ماسر کی شہادت ہوئی اس روز 900 سے زائد افراد آپ کے ہاتھوں قتل ہوئے ۔حضرت اولیں قرنی جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔اسی جنگ میں جب ایک مرتبہ پانی کی قلت ہوئی تو آپ چنداصحاب کے ہمراہ پانی کی تلاش میں نکلے ،صحرامیں کچھ فاصلے پر گرجا نظر آیا۔ وہاں موجود راہب ہے حضرت علی نے پانی کے بارے میں استفسار کیا تواس نے کہا کہ یہاں سے پچھ فاصلے پر پانی موجود ہے لیکن مقام کا پیتہ ہیں۔جناب امیر ساتھیوں کو لے کرایک سمت چل پڑے اور ایک جگہ رک کر فر مایا یہاں زمین کھودو تھوڑی کھدائی کے بعدا یک بڑاسا پتھر نمودار ہوا۔ آپ نے فر مایا اس پھرکو ہٹاؤ،اس کے پنچے پانی ہے۔آپ کے ساتھیوں نے بہت کوشش کی مگر پنھراپنی جگہ سے نه ہلا۔ پھرشاہ ولایت، شیرِ خداعلی المرتضٰی نے اپنی خداداد قوت سے پھر اکھاڑ پھینکا۔ پھر کے نیچے سے میٹھے اور شفاف پانی کا چشمہ برآ مد ہوا۔ایسا پانی ان لوگوں نے پہلے نہ بیا تھا۔ آپ کے ساتھیوں نے مشکیز ہے بھر لئے ۔راہب بیسارامنظرد مکیور ہاتھاوہ آیا اور حضرت علی ہے پوچھا کیا آپ اس امت کے نبی ہیں۔آپ نے فرمایا نہیں۔اس نے پوچھا کیا آپ

نبی کے وصی ہیں آپ نے فرمایا ہاں میں اس امت کے نبی کا وصی ہوں۔ راہب نے کہا کہ
اس مقام پرکلیسا کی بنیاداس بات پرتھی کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس مقام پر ایک
طفعے پانی کا چشمہ ہے جس پر ایک وزنی پھر ہے جے کوئی نبی یا اس کا وصی ہٹائے گا۔' یہ ن کر
شیر خدا کی آئکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ آپ نے فرمایا اس خدائے ذوالجلال کے لئے
حمد ہے جس نے میرا ذکر گزری ہوئی کتابوں میں فرمایا۔ وہ راہب آپ کے وسیت حق
پرست پر اسلام لے آیا اور تاحیات آپ کی غلامی میں رہا۔

جن سور شوں اور فتنوں سے حضرت علی کونبرد آ ز ما ہونا پڑاان میں سے ایک خارجیوں کا فتنہ تھا جو بظاہر کلمہ گو، نمازی اور دیگر ارکان اسلام کے پابند تھے مگر قرآن کی ایک آیت ان الحكم الا الله (بِشكم صرف الله كام رف الله كام و مرت على كي حكومت و خلافت منخرف ہو گئے۔جناب امیرتک جب بدبات پینچی تو آپ نے فرمایا: کلمة حق و مسرادہ باطل کلمتوحق ہے مرجومرادخارجیوں نے لی وہ باطل ہے آپ نے حضرت عبدالله ابن عباس كوبهيجا كه جا كرانبيس تمجها ؤ\_حضرت عبدالله ابن عباس نے انہيں سمجایا کهصرف ایک آیت سامندر که کرفر آن سے نتیج نہیں نکالنا چاہیے۔ جب تک تمام آیات سامنے ندر کی جائیں۔ بے شک علم، حاکمیت ،حکومت اللہ ہی کی ہے مگروہ جے جا ہتا بعطاكرتاب توتى الملك من تشاء وتنزء الملك ممن تشاء (وه جے عابتا ہے ملک عطا کرتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے جا بتا ہے حکومت چھین لیتا ہے اور السُّديْ فرمايا: اذا حكمتم بين الناس فا احكمو ا بالعدل جب وهممين انانون کے درمیان عالم بنائے تو ممہیں چاہیے کہ عدل وانصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔ آپ کے ولائل کے سامنے وہ تمام لا جواب ہو گئے گئی تائب بھی ہوئے گر بیشتر اپنی ضدیر قائم رہے۔ پر حضرت علی نے خارجیوں کےخلاف جہا ڈکا تھم دیا۔ کی صحابہ وتا بعین بڑے جیران تھے کہ جہادتو کافروں کے خلاف ہوتا ہے۔ جبکہ پیکلمہ کو ہیں ، نمازی ہیں ، قرآن پڑھتے ہیں۔ جناب امیر نے فر مایا ابھی تم میرانظم مانو، میں اپنی حقانیت پھر ثابت کروں گا چنانچہ خارجیوں كے ساتھ جنگ نهروان ہوئی۔ جنگ ہے قبل حضرت على كرم الله وجهدنے فرمايا نو خارجيوں کے علاوہ سب قبل ہوجائیں گے اور ہمارے صرف دی ساتھی شہید ہوں گے۔ جبیبا آپ

نے فر مایا و بیا ہی ہوا۔ جنگ کے اختیام پرآپ نے فر مایا ان خارجیوں کی لاشوں میں ایسے شخص کی لاش تلاش کروجس کے ایک باز و پر گوشت کا لوھڑا ہے اور اس ابھرے ہوئے گوشت کی شخص کی شکل عورت کے بیتان کی طرح ہے اگر شہیں وہ خض مل جائے تو سمجھ لینا کہ ہم نے بدترین لوگوں کو مارا ہے اور اگر نہ ملے تو سمجھنا ہم نے انہیں ناحق قبل کیا۔ رفقاء گئے اور لاش تلاش کر کے اسے صبح لائے ۔ آپ نے فر مایا اس خض کو پہچانے ہو؟ فلاں غزوہ کے بعد جب حضور عظیم الم غیرت تقسیم فر مار ہے تھے تو اس نے گتا فی سے کہا تھا کہ اے محمد انسان سے کام لیس حضور نے بیس کر فر مایا تھا اگر میں انصاف نہ کروں گا تو کون کر سے کام لیس حضور نے بیس کر فر مایا تھا اگر میں انصاف نہ کروں گا تو کون کر سے کا حضورت نے اس گتا ہے گوٹل کرنے کی اجازت ما بھی مگر حضور نے یہ کہ کرمنع فر مادیا گی اور آپ علیہ نے نے اس گتا ہے گوٹل کرنے کی اجازت ما بھی مگر حضور نے یہ کہ کرمنع فر مادیا گی اور آپ علیہ نے نے نے نہ ہے مقابل جمہ کرمنع فر مادیا گی اور آپ علیہ نے نہ نے نے نہ اس کھیلی جائے کی اور آپ کی نے نہ از رہ کی اور آپ کے بیٹے نہ از رہ کا ۔ وہ وہ بین سے ایسے نکل جا تیں گے جیسے جانور سے تیر پار ہو روز رہ ان میں اور نے جیسے جانور سے تیر پار ہو جوٹ کہا گیا تھا نہ مجھوٹ کہا گیا تھا۔

(اس خص کانام ذوالخویصر ہتیں تھا۔اس کی نسل حضور کے ارشاد کے ہموجب بھیلتی گئ اور علماء کی تحقیق کے مطابق محمہ بن عبد الوہاب نجدی اسی کی نسل میں سے ہے۔ محمہ بن عبد الوہاب نجدی کے بیروکار وہا بی اپنے جد اعلیٰ ذوالخویصر ہتیمی کی طرح حضور کے بے ادب و گتاخ ہیں۔انہوں نے حجاز پر قبضہ کیا ،سنیوں کافٹل عام کیا اور وہا بی فدہب کی اس قدر تر و رج کی کہ آج ساری و نیا میں سعودی پینے کے زور پر وہابیت بھیل گئی انہوں نے جنت البقیح میں تمام مزارات و قبے ڈھا دیئے۔ائے بیروکار آج بھی ساری دنیا میں سرگرم عمل ہیں اور حضور کے صحابی حضرت جحر بن عدی رضی اللہ عنہ کا مزار چندروز قبل انہوں نے شام میں تباہ کر دیا اور ان کے جسد اقدس کو قبر سے نکال کر لے گئے اس تمام واقعے اور حضرت ججر بن عدی کے پر نور جسد مبارک کی تصاویر انٹر نیٹ پر موجود ہیں اور اسلام کی حقانیت کی دلیل بن گئی ہیں کہ چودہ سوسال گزرنے کے با وجود حضور کے اس صحابی حجر بن مدی جنہیں اہل بیت سے اور حضرت علی سے محبت کی بناء پر امیر معاویہ نے شہید کروایا ، کا مدمبارک بالکل صحیح حالت میں پایا گیا۔

بہ خوارج ذولخویصر ہ تھی کی نسل سے یا اس کے ہم خیال وہم عقیدہ تھے۔ اُس زمانے

الس بھی ان کا بیحال تھا کہ بتوں إور کا فرول کے لیے نازل آیات انبیاء اور مونین پر چسیال

الرتے تھے۔ قرآن کی ایک آیت لے کراپنے مطلب کے نتائج اخذ کرتے اکا برصحابہ

الوکا فرومشرک اور واجب القتل جانتے اور انہوں نے اس دور میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ

سمیت متعدد صحابہ کرام کو شہید کروایا اور آج بھی ان خارجیوں کے پیروکاروں ، وہا بیوں کا

المی حال ہے کہ صرف اپنے آپ کومسلمان سمجھتے ہیں ، بتوں کی آیات اولیاء وانبیاء پر چسپال

الرتے ہیں اور سیح العقیدہ مسلمانوں کومشرک سمجھتے ہیں واجب القتل گردانتے ہیں چنانچہ

الح پاکستان میں وہا بیوں کے حلیف ، ان سے چندہ لینے والے ، ان کے عقائد ونظریات

ہمیلانے والے کس بری طرح سے معصوم لوگوں کی جانیں لے دہے ہیں اور بیبات سب پر

عیاں ہے۔ اللہ ان کے فقنے سے سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ آمین )

توشیرِ خداا پنی ہمت وجرائت، شجاعت و بہادری میں تمام انسانوں میں بے مثل ہیں۔
عموماً میدان جنگ کے شجاع ،نفس اوراس کی خواہشات کے سامنے مغلوب ہوتے ہیں مگر شرخداعلی المرتضلی وہ واحد ہستی ہیں کہا کیے طرف ایسے مر دِمیدان ہیں کہان پرکوئی غالب نہ آسکا دوسری طرف نفس پراییا قابو کہ عین حالت جنگ میں مغلوب مشرک زج ہوکرآپ کے رخ پرنور پرتھوک دیتا ہے تو آپ بجائے اشتعال میں آکراہے جلد قبل کر دینے کے بھوڑ کر کھڑے ہو گئے ، وہ مشرک بڑا جیران ہوا اور اس کا سبب پوچھا تو فر مایا پہلے میں تجھ سے اللہ کے لیے لڑر ہا تھا اب نفس کی بات درمیان میں آگئ میں شیریز داں ہوں خواہشات نفسانی کا سیز ہیں وہ مشرک اس بات پرجیران رہ گیا اور آپ کے ہاتھوں اسلام لے آیا۔
معلوم علی المرتضلی:

الله عزوجُل کاارشاد پاک ہے: إِنَّ اَ کُومَکُمْ عِنْدَ اللهِ اَتُقَاکُمُ o ترجمہ: بےشک اللہ کے نزدیک مکرم ترین وہ ہے جوزیادہ متق ہے، زیادہ ڈرنے والا ہے۔اوراللہ سے زیادہ وہی ڈرتا ہے جواللہ کا زیادہ علم رکھتا ہے۔ فرمايا: إِنَّمَا يَخُشَى اللَّهُ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمْوُّا ٥

ترجمہ: بےشک اللہ ہے ڈرنے والے اس کے بندوں میں علماء ہیں۔

انسان کی دیگر مخلوقات پر فضیلت علم کے سبب ہے۔ حق تعالی نے اپنی نیابت کے لئے فضیلت علم کے سبب حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر فضیلت علم کوئل اساء کے سبب حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر بزرگی و برتری کو ثابت کیا۔ فرمایا: وَ عَلَّمَ الدَمَ الْاَسْمَآءَ مُحَلَّهَا ٥ اور آدم کوئل اساء کاعلم سکھا دیا۔

حضورِ اقدس علی بارمبحد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کہ پچھ صحابہ کمی گفتگو میں مصروف ہیں اور پچھ عبادت میں آپ علی ہے شاہد نے عبادت گزاروں پر علمی گفتگو کرنے والوں کوتر جیجے دی اور ان کے پاس جا بیٹھے اور علم اور علماء کی فضیلت میں ارشاد فر مایا:

فضیلت العالم علی العابد کفضلی علی اد نکم حضورعلیه السلام نے فرمایا ایک عالم کوایک عابد پراس قدرفضیلت ہے جتنا مجھے تمہارے ادفیٰ پرسجان اللہ کہاں حضور سیدالم سلین حبیب رب العالمین اور کہاں ادفیٰ امتی!

سیدنا موی علیہ السلام نبی ، رسول اور مرسل ہونے کے با وجودعلم لدنی سیھنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے۔

اسی علم کے سبب حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری حضرت آصف بن برخیا پلک جھیکئے سے پہلے سینکڑوں میل دور سے تختِ بلقیس لے آئے اوران کے اس عظیم الشان تصرف کی وجہ حق تعالی نے بہتائی و عندہ من علم الکتاب ان کے پاس علم کتاب میں سے کچھتھا اس کے تصرف کا بہ عالم تواس جستی مقدسہ علی المرتضی کی عالی شان، رفعتوں اور تصرفات کا کسے اندازہ جنہیں حق تعالیٰ نے سارے کا ساراعلم کتاب عطافر مادیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قُلُ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَينِي وَ بَينَكُمُ وَ مَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتابِ ٥

اے محبوب آپ فر ما دیں کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان کافی گواہ ہے اور وہ جس کے پاس علم کتاب ہے اس آیت کا مصداق مولائے کا کنات امام الا ولیا علی المرتضٰی ہیں۔
تو فضیلت و برتری علم کے سبب ہے قوت تصرف علم کے سبب ہے۔ اسی بناء پرسید نا

غوث الاعظم رضی الله عنه نے جملہ اولیاءاللہ پراپنی برتری اورشرف کا بیانہ علم اور تصرف کو بنایا فیر مایا:

فمن فی اولیاء الله مثلی ومن فی العلم و التصریف حال کون ہے جواولیاء اللہ میں میری مثل ہو،کون ہے جوعلم اور تصرف میں میراہمسر ہو۔ علم سے مراد صرف احکام قرآنی، احادیث اور مسائل شریعہ کاعلم نہیں بلکہ بیوہ باطنی علم علم لدنی اور معرفت اللی ہے جس کے ذریعے کونین میں متصرف ہوا جاتا ہے۔

معرفت عطافر مادی حضور کاارشادگرای ہے فَتَجلّی لِی کُلِّ شَیْء وَ عَرَفْت

مجھ پر ہر شے روش ہوگئ اور میں نے اسے پہچان لیا۔ حضورا قدس علی نائے طاہر و
باطن کے بیسار ےعلوم ، جملہ علوم طریقت ومعرفت اور تمام تر اسرار ورموز اپنے نائے
اعظم ، اخی رسول ، زوج بتول ، مولی علی کرم اللہ وجہہ کوتفویض فرمائے اور حضرت علی کی شان
میں ارشاد فرمایا: اَنَا مَدِینَهُ الْعِلْمُ وَعَلِیّ بَابُهَا ٥ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا درواز ہ
ہیں اور فرمایا: اَنَا دَارُ الْحِکْمَةُ وَعَلِیّ بَابُهَا ٥ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا
دروازہ ہیں ۔ تمام علوم ظاہری و باطنی ، معقول ومنقول بلکہ وہ علوم نبوی جو ماکان و ما یکون کو
محیط ہیں ، وہ تمام باب العلم مولی علی کرم اللہ وجہہ کے سینا قدس میں ہے۔

اس امت کے جملہ عارفین اور تمام علاء باللہ میں سب سے بلند مقام امام الا ولیاء سید نا علی المرتضی کو حاصل ہے ، اس امت کے جملہ عارفین اس بات کے معترف رہے ہیں اور حضرت علی نے بھی اس حقیقت کا اظہار فر مایا۔ ایک بار آپ حضرت عمار بن یاسر کے ہمراہ سفر میں تھے کہ راہ میں ایک جنگل بڑا جس میں بکٹرت چیونٹیاں تھیں۔ حضرت عمار بن یاسر نے حضرت علی سے پوچھا کہ دنیا میں کیا کوئی ایساشخص بھی موجود ہے جوان چیونٹیوں کی تعداد سے واقف ہو۔ حضرت علی مسکرائے اور فر مایا دنیا میں ایسے بھی ہیں جو بیہ بتا دیں کہ ان چیونٹیوں میں نرکتے ہیں اور مادہ کتنی ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر نے جیرت سے پوچھا: ایسا چیونٹیوں میں نرکتے ہیں اور مادہ کتنی ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر نے جیرت سے پوچھا: ایسا

كون سأتخص موكارآب فرمايا كياتم في قرآن مين نهيس برها:

وَ كُلَّ شَىء اَحُصَيْنة فِي إِمَام مُبِينِ وَ المام بين برشه برمحيط ہے، ہرشدامام بين ميں درج ہے۔اے عمار وہ امام بين ميں ہى تو ہوں۔

حضرت علی فرماتے ہیں:

لنا العلم و جهل للعدونا

رضيت بقسمة جبار فينا

ہم جبار کی اس تقسیم پر راضی ہیں جس نے ہمارے واسطے علم رکھا اور ہمارے وشمنوں کے واسطے جہل۔

اسی علم باطن اورسرِ زمان سے آگاہی کے سبب آپ کی الیم شان تھی کہ گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھ کر قرآن کی تلاوت شروع کرتے تو دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن ختم فرماد ہے۔

حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے فر مایا اگر میرے لیے مسند بچھائی جائے اور میں اس پر بیٹھوں تو اہل تو ریت کے لئے ان کی انجیل ہے، بیٹھوں تو اہل تو ریت کے لیے ان کی تو ریت سے ، اہل انجیل کے لئے ان کی انجیل سے ، اہل زبور کے لئے ان کی زبور سے اور اہل قرآن کے لئے قرآن سے فیصلے کروں۔

روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام حضور علی کے سامنے اہرام مصر کی تاریخ بنیاد کے متعلق گفتگو کررے تھے،کسی کو بیلم نہ تھا کہ اہرام مصر کب بنایا گیا۔حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پوچھا کہ کیاان اہرام پر کوئی تصویر بنی ہوئی ہے۔ایک نے کہاا یک چیل کی تصویر بنی ہوئی ہے جس نے پنجہ میں بچھو پکڑا ہوا ہے۔حضرت علی نے فر مایا بیا ہرام اس وفت تغمیر ہوئے جب نسر طائز برج سرطان میں تھا اور نسر دو ہزار سال میں ایک برج کو طے کرتا ہے اور آج کل جدی میں ہے اس حساب سے بارہ ہزار برس قبل اہرام مصرکو بنایا گیا۔

ذُرٌ بن جیش سے روایت ہے کہ دوآ دمی کھانا کھانے کو بیٹے ایک کے پاس پانچ اور دوسرے کے پاس تین روٹیاں تھیں استے میں ایک تیسرا آ دمی آگیاوہ بھی ان کے ساتھ طعام میں شریک ہوا۔ نتیوں نے وہ آٹھ روٹیاں کھالیس۔ نیسرے آدمی نے جاتے ہوئے آٹھ درہم ان کودیئے کہ بیتمہارے کھانے کاعوض ہے جو میں نے کھایا۔ وہ دونوں باہم جھگڑنے لگے ، یانچ روٹیوں والا کہتا کہ برابر تقسیم

کرو۔ پھر وہ دونوں تصفیہ کے لئے جناب امیر کے پاس آئے اور سارا ماجرہ بیان کیا۔ آپ
لئے تین روٹیوں والے سے کہا جو تیرا دوست تجھے دیتا ہے لے لے وگر نہ تیراحق تو صرف
ایک درہم کا ہے۔ اس نے بوچھا کیے؟ فرمایا آٹھ روٹیوں کی 24 تہا کیاں تھیں۔ ان میں
سے پانچ روٹیوں والے کی پندرہ اور تیری نو تہا کیاں تھیں۔ تم تینوں نے برابر کھایا یعنی آٹھ
آٹھ تہا کیاں تم اپنی 9 میں سے 8 کھا گے اور ایک تہائی تیسر شے خص نے کھائی اور 15 تہائی
والے نے 8 خود کھا کیں اور اس کی باقی 7 تہائی تیسر شے خص نے کھائی۔ اس کے 7 فکڑوں
کوض 7 درہم اور تیرے ایک ٹکڑ ہے کے وض، جواس نے کھایا، ایک درہم بنتا ہے۔
ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ منبر پرخطبہ ارشا دفر مار ہے تھے، ایک شخص نے کسور شع
کا مخرج بوچھا جو ایک سے لے کر 9، تمام اعداد سے تقسیم ہو جائے آپ نے فوراً جواب
ارشا دفر مایا: ''اضوب ایام سبعوک فی ایام سنک' ' یعنی ہفتے کے دنوں کوسال کے
دنوں میں ضرب دے دو جو حاصل ضرب آئے وہی کسور شع کا مخرج ہو گا۔
دنوں میں ضرب دے دو جو حاصل ضرب آئے وہی کسور شع کا مخرج ہو گا۔
دنوں میں ضرب دے دو جو حاصل ضرب آئے وہی کسور شع کا مخرج ہو گا۔
شخہ ، ربع جمس سدی سبع ، ثمن ، شع ، عشر سب کوشا مل ہے ان کے مخرج سے وہ عدد مراد
شخہ ، ربع جمس سدی سبع ، ثمن ، شع ، عشر سب کوشا مل ہے ان کے مخرج سے وہ عدد مراد
شخہ ، ربع جمس کے برابر حصے تقسیم ہو سکی ، ایل عرب نے ایک مخصوص اعداد کا نام رکھا تھا جونصف ، شخہ ، ربع ، جس کے برابر حصے تقسیم ہو سکیں اور کوئی جزبا تی نہ رہے ۔ اس قائدہ ہے :

2520 / 4 =630,2520 / 3 =840,2520 / 2 =1260

2520 / 7 = 360 · 2520 / 6 = 420 · 2520 / 5 = 504

2520 / 10 =252 (2520 / 9 =280 (2520 / 8 =315

ایک عورت آپ کے پاس آئی، آپ اس وفت گھر سے نکل کر کہیں جانے کے لیے سوار ہور ہے تھے، ایک پاؤں رکاب میں تھا۔ وہ عورت بولی یا امیر! میرا بھائی چھ سودینارچھوڑ کر مراہے مگر لوگوں نے مجھے صرف ایک دینار دیا میں آپ سے اپناحق اور انصاف چاہتی ہوں۔ امام المشارق والمغارب نے فوراً جواب دیا: تیر ہے بھائی کی دوبیٹیاں ہوں گی، اس نے کہا ہاں، فرمایا دوثلث یعنی چار سودینار تو ان کے ہوگئے۔ پھر فرمایا تیر ہے بھائی کی ماں ہمی ہوگی جس کو سدس یعنی سودینار ملیں گے اور زوجہ بھی ہوگی جس کو شمن یعنی 75 دینار ملیں گے پھر فرمایا کیا تیر ہے بارہ بھائی ہیں۔ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا دو، دو دینار

لعن 24 دینارانہیں ملے، اب باقی ایک دینار تیراحق ہے وہ تو پاچکی۔ جالوٹ جا۔
مشکل کشاعلی المرتضٰی کرم اللہ وجہہ ہے آج تک ایسا سوال نہ کیا جاسکا جس کا جواب دینے ہے آپ قاصرر ہے ہوں۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ کیا قرآن مجید میں کوئی معما بھی موجود ہے۔ آپ نے فر مایا: ہاں ۔ سورہ ہود میں اللہ تعالی فرما تا ہے۔ 'ما من دابة الا ہو الحد ' بنا صیتھا ''یعنی زمین پرکوئی چلنے والا ایسانہیں جس کی پیشانی اللہ نہ پکڑے ہو، جس کا مالک اللہ نہ ہو۔ ان الفاظ کے دوسرے انداز میں یہ عنی ہوئے کہ کوئی دابدایسانہیں جس کی پیشانی ''ھو' نہ پکڑے ہو۔ یعنی لفظ ہو دابہ کی پیشانی یعنی ' د' کو پکڑے ہوئے جس کی پیشانی ''ھو' نہ کپڑے ہو۔ یعنی لفظ ہو دابہ کی پیشانی یعنی ' د' کو پکڑے ہوئے ۔ اور جبھو کے ساتھ ' دو کو ملادیں تو ھود بن جاتا ہے جوایک پیشانی یعنی ' د' کو پکڑے ہوئے ۔ اور جبھو کے ساتھ ' دو کو ملادیں تو ھود بن جاتا ہے جوایک پیشار کا اسم مبارک ہے۔

مولائے کا ئنات نے فرمایا مجھے حضورِ اقدی علیہ نے حروف مقطعات حمعسق کی تفسیر میں، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب تعلیم کردیا۔ آپ فرماتے لوگوں! مجھ سے آسان کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں۔

جب آپ نے بیفر مایا تو جبر میں امین شکلِ انسانی میں آپ کے پاس آئے ، کہنے لگے سے ہیں تو بتا نمیں کہ جبر میل امین اس وقت کہاں ہیں؟ حضرت علی نے آسان کے اطراف میں میں نظر دوڑ ائی پھرز مین کے اطراف میں دیکھا اور فر مایا میں نے جبرئیل کو نہ آسانوں میں مایا نہ زمین کے سی گوشے میں شایرتم ہی جبر میل ہو۔

آپ فرماتے لوگو! مجھ سے کچھ ہو چھلو کہ علوم ، سمندرِنا پیدا کنار کی طرح میرے پاس
ہیں۔ جناب امیر فرماتے : سلونی عن اسرار الغیوب فانی و ادث علوم الانبیاء و
السمر سلین مجھ سے غیب کے اسرار پوچھو کہ میں انبیاء ومرسلین کے علوم کا وارث ہوں۔
آپ فرماتے حضور کا لعابِ دہن میرے منہ میں ہے، مجھے چن چن کرعلوم و دیعت کئے گئے۔
جس طرح برندہ چن چن کر اپنے بچے کو دانہ کھلاتا ہے۔ علم میرے پہلو میں سمندر کی طرح شاھیں مارر ہاہے۔ خدا کی قسم جو جا ہے مجھ سے سوال کرومیں تہمیں خبر دوں گا۔

ایک مرتبہ 5 شخص زنا کے جرم میں گرفتار ہوکر دربارِ خلافت میں پیش کئے گئے۔خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللّہ عنہ نے پانچوں کورجم کرنے کا حکم دیا۔ جناب امیر بول اٹھے ان پانچوں پریکساں سزالا گونہیں۔ان پانچوں کے لیے حکم جدا جدا ہے۔حضرت عمرنے پوچھاوہ ا ؟ حضرت علی نے فر مایا ایک کوتل کیا جائے گا، ایک کوسنگسار، تیسر ہے کو پوری حدیعی اور ہے لگائے جائیں گے، چوتھے کو نصف حدیعیٰ 50 کوڑے اور پانچویں کو صرف اس ما حرید کیا ہے۔ حاضرین نے متعجب ہوکر وجہ پوچھی تو فر مایا ان میں ایک یہودی ہے، اس نے دین اس ادکیا اس کافتل لازم ہے، دوسرا شادی شدہ ہے اسے رجم کیا جائے گا۔ تیسرا مجرد ہے دہنیں رکھتا اس لئے اس پر پوری حد لگے گی۔ چوتھا نمازم ہے، اس پر نصف حدقائم کی اپنچواں مجنون ہے اس پر کوئی حد نہیں صرف تا دیبا 3 طمانچ لگا دیں۔ لوگوں نے ایا محققانہ فیصلہ سن کر نہایت اعز از سے تحسین کے نعرے بلند کیئے ۔ حضرت عمر نے فر مایا ایا محققانہ فیصلہ سن کر نہایت اعز از سے تحسین کے نعرے بلند کیئے ۔ حضرت عمر نے فر مایا ایا محققانہ فیصلہ سن کر نہایت اعز از سے تحسین کے نعرے بلند کیئے ۔ حضرت عمر نے فر مایا اللہ مجھ پرائی مصیبت نازل نے فر مانا جس کے لیے ابوالحس موجود نہ ہوں۔

قرآن اور ناطق قرآن علی المرتضلی: شخ عبد الکریم جیلی فرماتے ہیں حضور اقدس علیاتی نے ارشاد فرمایا دیگر انبیاء پر جو کتابیں اور صحائف نازل ہوئے ان میں جو کچھ ہے وہ قرآن میں جمع کیا گیا اور جو کچھ قرآن

الرحيم الله ك''ب' مين الرحيم الله ك''ب' مين الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم الله ك''ب' مين المحاور جو يحو"ب' مين المحاور جو يحو"ب' مين المحاور جو يحو"ب' كالمناس المحاور جو يحو"ب' كالمناس المحاور جو يحو"ب' كالمناس المحاور جو يحو"ب المرس المحاور جو يحو"ب المرس المحاور بين الم

الونين امام الاولياء على المرتضلي فرمات بين انا نقطة تحت الباء "" ب" ع ي جي المير

المذكوره بالاتمام علوم جمع ہيں وہ نقطہ ميں ہوں۔

الله الله بائے بسم الله پدر معنى ذبح عظيم آمد پسر

مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک رات شیرِ خدانے ''ب' کے اللہ کی تفسیر بیان کی یہاں تک کہ آ ٹارسح نمودار ہو گئے مگر تفسیر مکمل نہ ہوئی اس وقت میں نے مواور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پہلو میں اس فوارہ کے مانند پایا جومتلاطم سمندر کے پہلو میں اس فوارہ کے مانند پایا جومتلاطم سمندر کے پہلو میں اس فوارہ کے مانند پایا جومتلاطم سمندر کے پہلو

مقابل بين ايس ب جيس مندرول كمقابله بين ايك قطره (الشوف المؤبد للنبهاني . ينا بيع المؤدة للسليمان الحنفي القندوزي)

صرف سیدنا عبداللہ ابن عباس ہی جناب حیدر کرار کے علم وضل کے معترف نہیں بلکہ دیگر صحابہ کرام بھی نہایت فراخد لی ہے آپ کی جلالتِ علمی کے معترف ہیں چنانچ چضرت عطا بن رباح جنہیں صحابہ میں اجتہاد کا درجہ حاصل تھا ، ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے خیال میں حضور کے صحابہ میں کوئی ایسا شخص بھی تھا جو حضرت علی سے زیادہ عالم ہو۔ تو انہوں نے کہا نہیں ۔خداکی قسم حضرت علی سے زیادہ جانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔

جنگ صفین میں جب مخالفین نے دھوکہ دینے کے لیے قرآن کو نیزوں پر بلند کیا تو جیک فوج میں شامل وہ لوگ جو بعد میں خوارج ہو گئے، ان کی طرف دوڑ پڑے تو حضرت علی نے انہیں سمجھایا اور اتمام جحت کے لیے فر مایا ''انا قرآن المناطق'' قرآن ناطق' ولئے والا قرآن میں ہوں ۔ فقا و کی عزیز یہ میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کسی سوال کے جواب میں اس امرکی تصدیق فرماتے ہیں کہ جناب حیدر کرار نے اپنا تعاررف اس طرح بھی کروایا تھا۔'' انیا منشمی الارواح ، انیا باعث من فی القبور ، انا ید الله انا وجھه الله ، انا القرآن الناطق''

حضور القرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اس حدیث کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ حضر علی حافظ ہے مطلب نہیں کہ حضر علی حافظ ہے ان کے سینے میں قرآن تھا اور کی بھی حافظ سے قرآن جدانہیں حضر علی حافظ سے قرآن جو انہیں ہوتا۔ اس طرح لا کھوں حفاظ قرآن ہیں چر حضر علی کی کیا تخصیص ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کسی صور سے میں حضر سے علی کے ساتھ ہوگا جس کی تخصیص امام الانبیاء نے فرمائی ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کے تمام تر رموز واسر ادر اور حقائق ومعارف کا امین حضور علی ہے ساتھ ہوگا جس کی تخصیص امام الانبیاء نے حضور علی ہے ساتھ ہوگا جس کی تخصیص امام الانبیاء نے مسور علی ہے ساتھ ہوگا جس کی تخصیص امام الانبیاء نے مسور علی ہے کہ قرآن حضر سے کی المراف کا مین حضور علی ہے تو ان علق قرآن حضر ہے کی المراف کی طرح فضائے بیط میں اڑتے نظر آتے۔ میں منتشف فرما دیتے تو بہاڑ روئی کے گالوں کی طرح فضائے بسیط میں اڑتے نظر آتے۔ آپ جا تو ان علوم کو ہروئے کار لاتے ہوئے خالفین کی فوجوں کو سیسے کی طرح پھلا کر آپ جا ہے تو ان علوم کو ہروئے کار لاتے ہوئے خالفین کی فوجوں کو سیسے کی طرح پھلا کر آپ جا ہے تو ان علوم کو ہروئے کار لاتے ہوئے خالفین کی فوجوں کو سیسے کی طرح پھلا کر آپ جا ہے تو ان علوم کو ہروئے کار لاتے ہوئے خالفین کی فوجوں کو سیسے کی طرح پھلا کر آپ جا سے تو ان علوم کو ہروئے کار لاتے ہوئے خالفین کی فوجوں کو سیسے کی طرح پھلا کر آپ جا سے تو ان علوم کو ہوئے کار لاتے ہوئے خالفین کی فوجوں کو سیسے کی طرح پھلا کر ان میں ان خور کا کو سیسے کی طرح پھلا کر کا خور کو سیسے کی طرح پھلا کر سیسے کی طرح پھلا کر سیسے کی طرح کو انسان کی فوجوں کو سیسے کی طرح پھلا کر سیسے کی طرح پھلا کر سیسے کی طرح پھلا کر سیسے کی طرح پھلا کی سیسور سیسے کی طرح پھلوں کی سیسور سیسو

پانی کی طرح بہادیے مگرآپ نے امانتِ مصطفائی کی حفاظت پورے عزم و ثبات اور مکمل دیا نتداری سے کی ،اپنی روحانی قوت کواپنی ذات اور نفس کے لئے استعال نہیں کیا۔ چنانچہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن مجید کے وہ راز ہائے سربستہ موجود ہیں جنہیں ہم پہاڑوں پر ڈالیس تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ سیدناغوث الاعظم رضی اللہ عنہ قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں'' اگر میں اپنا راز پہاڑوں پر ڈال دوں تو پہاڑ پھٹ کرریت کے زرات میں تبدیل ہوجا کیں اور اگر سمندروں پر ڈال دوں تو سمندر خشک ہو جا کیں۔'' یہ وہی اسرار ورموز الہیہ ہیں جواما م الاولیاء شیر خداعلی المرتضٰی کرم اللہ و جہہ نے اینی روحانی ،معنوی اور نسبی اولا دکو بقد رظر ف تفویض فرمائے۔

حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے فر مایا اگر میں سور ہُ فاتحہ کی تفسیر تحریر کروں تو اس قدر ہو جھ ہو جائے کہ اسے ستر اونٹ نہ اٹھا سکیں۔اگر آپ ایسا فر ماتے تو وہ تفسیر بالرائے نہ ہوتی بلکہ ان اسرار ورموز کے گئج گراں مایہ کا اظہار ہوتا جو مدینتہ العلم حضور علیقی نے باب العلم حضرت علی کے سینئہ اطہر میں ودیعت فر مائے۔

مجددالف نانی شخ احرسر ہندی اپی مکتوبات جلداول میں فرماتے ہیں کہ ہم نے کشف باطنیہ کے ذریعے احت محمد بید میں علوم واسرار باطنیہ وروحانیہ پر فائز المرام لوگوں کا مشاہدہ کیا تو تمام احت محمد بید میں جناب امیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوسب لوگوں سے بلندتر پایا۔
تقیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجد دصاحب کا یہ تول نقل کرتے ہیں: '' میں کہتا ہوں گذشتہ اقوام سے زیادہ اس احت کے مبلغین اور مرشدین کی ہدایت میں اثر ہے کہ لوگوں کو محصینے کر اللہ کی طرف لے جاتے ہیں اور ان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم قطب الارشاد اور شاہ ولایت ہیں گزشتہ امتوں سے کوئی بھی آپ کی روحانی وساطت کے بغیر درجہ ولایت کو بیس بہنچ سکا۔'' بہ قول نقل کر کے قاضی ثناء اللہ لکھتے ہیں کہ حضور نے یہ جوفر مایا کہ قرآن اور اہلیت کو تھا میں رہنمائی کے قطب ہیں۔اگلوں اور بچھلوں میں سے کوئی بھی ان کے وسلے کے بغیر درجہ ولایت کو نہیں بہنچ سکتا اور ہیں۔اگلوں اور بچھلوں میں سے کوئی بھی ان کے وسلے کے بغیر درجہ ولایت کو نہیں بہنچ سکتا اور ان میں بہلا نمبر حضرت علی کا ہے پھرآ ہے کے صاحبر ادگان ہیں اور بیسلہ لمام حسن عسکری تک آتا ہے اور آخری نمبر خوث الثقلین مجی اللہ بن شخ سیرعبدالقادر جیلائی کا ہے۔

# قضایائے علی المرتضلی (حضرت علی کے فیصلے):

حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں حضور علی سلیم نے مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجنا جا ہا تو میں نے عرض کیا کہ میں ابھی نا تجربہ کار ہوں اور معاملات طے کرنا نہیں جانتا۔ آپ صلاحت نے میرے سینے پر اپنا دستِ مبارک مار کر فرمایا ، الہی اس کے قلب کوروشن فرما دے اور اس کی زبان کوتا نیر عطافر مادے۔ حضرت علی فرماتے ہیں خداکی شم اس دعا کے بعد مجھے بھی کسی مقدے کا فیصلہ کرتے ہوئے شک و تر ددیبرانہ ہواآور میں نے درست فیصلے کئے۔

حضور اقدس علی استرے میار کہ میں بھی منصب قضا جناب امیر کے پاس تھا۔
آپ کو بھی بھی صحیح فیصلہ کرنے میں تر دونہ ہوا۔ ایک دن حضور صحابہ کے درمیان تشریف فرما سے کہ دوخص کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ ایک نے کہا یار سول اللہ میرا ایک گدھا تھا جے اس خص کی گائے نے ہلاک کر دیا۔ ایک صحابی نے کہا جانوروں کے فعل کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوسکتا۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا ان دونوں کا تصفیہ کر دو۔ جناب امیر نے بوچھا وہ دونوں جانور بند ھے تھے یا کھلے؟ یا ان میں سے ایک بندھا تھا اور ایک کھلا تھا؟ جواب دیا گیا کہ گدھا بندھا ہوا تھا اور گائے کھلی ہوئی تھی اور گائے کا مالک گائے کے ساتھ تھا۔ حضرت علی نے فرمایا گائے کا مالک گائے کے ساتھ تھا۔ حضرت علی نے فرمایا گائے کا مالک گائے کے ساتھ تھا۔ حضرت علی نے فرمایا گائے کا مالک گائے کے ساتھ تھا۔ حضرت علی نے فرمایا گائے کا مالک گائے کا مالک گائے کے ساتھ تھا۔ حضرت علی نے فرمایا گائے کا مالک گدھے کے نقصان کا ذمہ دار ہے۔ حضور علی تھا۔ میں ضیلے کی تصد لی فرمائی اور اسے برقر اررکھا۔

ایک شخص مرگیا اور وصیت کرگیا کہ میرے ترکہ میں سے ایک مجو فلال شخص کو دیا جائے۔ ورثاء نے تعین حصہ میں اختلاف کیا بالآخر ورثاء جناب امیر کے پاس آئے۔ سارا قصہ بیان کیا۔ آپ نے جواب میں ارشاد فر مایا کہ ترکے سے ساتو ال حصہ دیا جائے پھر بطور دلیل بیآ یت تلاوت فر مائی۔ لکھا سَبُعَلُهُ اَبُو ابِ لِکُلِّ بَابِ مِنْهُمُ جُزُءٌ مَّقُسُومٌ مَ وَلَيْل بِیآ یَت تلاوت فر مائی۔ لکھا سَبُعَلُهُ اَبُو ابِ لِکُلِّ بَابِ مِنْهُمُ جُزُءٌ مَّقُسُومٌ مَ وَلَيْل بِیآ یَت تلاوت فر مائی۔ لکھا سَبُعَلُهُ اَبُو ابِ لِکُلِّ بَابِ مِنْهُمُ جُزُءٌ مَّقُسُومٌ مَ و دلیا بیا میں میں کوئی وروازہ نے ۔ ایک شخص نے دریافت کیا اگر کسی آ دمی کوا یسے مکان میں بند کر دیں جس میں کوئی وروازہ نہ ہوتو اس کارز قِ موجود کس راستے سے پہنچ گا؟ آپ نے فوراً جواب دیا جدھر سے اس کی اجل آئے گی۔ ایک موجود کس راستے سے پہنچ گا؟ آپ نے فوراً جواب دیا جدھر سے اس کی اجل آئے گی۔ ایک شخص نے یو جھا مشرق سے مغرب کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے آپ نے فر مایا سورج

کے ایک روز کی رفتار کے برابر۔

کسی نے آپ کی تعریف میں بے حدمبالغہ کیا جبکہ وہ دل سے آپ کا مخالف تھا۔ آپ نے فر مایا میں اس سے کمتر ہوں جوتم نے بیان کیا اور اس سے کہیں زیادہ ہوں جیساتم مجھ کو دل میں سمجھتے ہو۔

ایک مرتبہ آپ سیدنا حضرت صدیق اکبراورسیدنا حضرت فاروق اعظم رضی الله عنهم کے ہمراہ تھجور کھارہے تھے۔حضور علیق بھی تشریف فرماتھے۔دونوں اکابرصحابہ کرام کھجور کھا کراپنی گھلیاں شیرِ خدا کے سامنے ڈالتے جارہے تھے۔حضرت عمر نے حضور علیق کھا کراپنی گھلیاں شیرِ خدا کے سامنے ڈالتے جارہے تھے۔حضرت علی نے فرمایاان دونوں کے کہا کہ دیکھیں علی کس قدر پیٹو ہیں کہا تن کھجوریں کھا گئے۔حضرت علی نے فرمایاان دونوں کا پیمال ہے کہا نی کھجوریں گھلیوں سمیت کھا گئے۔

ایک مرتبه حضرت علی حضرت ابو برصدی آن اور حضرت عمر فاروق کے ہمراہ جارہ سے آپ درمیان میں تھے حضرت عمر نے کہا کہ اس وقت ''لنا'' کی شکل بن رہی ہے دونوں سے بہ قد آور تھے اور حضرت علی میا نہ قد تھے۔ حضرت علی نے فوراً فرمایا کہ تمہارا وجود میر کے دم قدم سے ہاگر میں نہیں تو تم بھی نہیں۔ دونوں صحابہ کرام نے فور کیا تو جیران رہ گئے کہ اگر لنا سے درمیانی نون کو نکال دیا جائے تو لا رہ جاتا ہے جس کا مطلب کچھ نہیں نفی کے بین ۔ نیز حضرت علی نے اپنے اس قول میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آپ اصل کا نئات اور وجہ وجود کا نئات ہیں (کہ حضور نے فرمایا: انسا و علی من نور و احد) اگر ہوتا۔ حقیقاً وجو دِکا نئات ان کے دم قدم سے ہے۔

حضرت علی کا یہ قول اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ آپ حضور علیہ کی فرات مقدسہ میں فنائے تامہ رکھتے تھے اور تمام صحابہ میں حقیقتِ محمد میں فنائے تامہ رکھتے تھے اور تمام صحابہ میں حقیقتِ محمد میں ہوا۔ اور اسی اعتبار ہے آپ کو تمام صحابہ پر مسن کے الوجوہ فضیلت حاصل ہے اور تمام صحابہ بھی اس فضیلت کے معترف رہے۔

فصاحت وبلاغتِ على المرتضلي:

خوارج کوشکست دینے کے بعدا پنے جا نثاروں کو جوش دلانے کے لیے حضرت علی کرم اللہ و جہدنے ایک طویل تقریر فر مائی جو کہ انتہائی جامع اور بلاغت اور فصاحت میں اپنا جواب نہیں رکھتی۔شاید ہی زندگی کا کوئی پہلو بچا ہوا جس کا انہوں نے اس میں احاطہ نہ کیا آپ نے فرمایا

سب تعریف اس خدا کی ہے جو مخلوق کو پیدا کرنے والا اور صبح کو بھاڑنے والا ہے اور مردوں کوزندہ کرنے والا اور اہلِ قبور کواٹھانے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں محمد علیہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں تم کوتقویٰ (اختیار کرنے کی) اللہ کے ساتھ وصیت کرتا ہوں ۔ بلا شبہ بندہ جن چیزوں سے تقرب حاصل کرتا ہے۔ان میں سب سے افضل ایمان اوراس کی راہ میں جہاد اور کلمہ اخلاص ہے اور یہ ہی (عین) فطرت ہے اور نماز کا قیام ملت کو (فروغ دینا) اورز کو ة كااداكرنا فرائض اور ماہِ رمضان كےروزے اس كےعذاب سے بيخے كے ليے ڈھال ہيں اور بیت اللہ کا حج فقر کو دور کرنے والا اور گناہ کو باطل کرنے والا ہے اور صلہ رحمی مال کو بر هانے والی اور اجل کومؤخر کرنے والی ہے، اہل ہے محبت کرنا اور پوشیدہ طور برصدقہ دینا، خطا کودوراوررب کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور نیکی کرنا بری موت سے دور کرتا ہے اور خطرے اورخوف کے مقامات سے بچاتا ہے ، ذکرِ الہی میں مشغول ہوجا ؤبلاشہ پیسب اچھا ذکر ہے اورمتقین کو جو وعده دیا گیا ہے اس کی طرف رغبت کرو، بلا شبراللّٰد کا وعده سب سے سیا ہے اور اینے نبی کی ہدایت کی افتد اء کرو، بلاشبہوہ افضل ہدایت ہے اوران کی سنت کو اختیار کرو، بلا شبه وه افضل السنن ہے اور کتاب اللہ سیکھو بلا شبہ وہ افضل الحدیث ہے اور دین کی سمجھ حاصل كرو، بلاشبروه دلول كے ليےموسم بہارہ اوراس كنورسے شفاحيا ہو بلاشبہ، وه دلول كى بیار بوں کے لیے شفا ہے اور عمر گی ہے اس کی تلاوت کرو بلا شبہوہ احسن القصص ہے اور جب وہ مہیں سنایا جائے تو اسے سنواور خاموش رہوتا کہتم پر رحم کیا جائے اور جب اس کے علم کی طرف تمہاری رہنمائی کی جائے تو جو پچھتہیں اس سے علم حاصل ہواس پڑمل کروتا کہ تم ہدایت یا وَبلا شبه کم کے بغیراس پڑمل کرنے والا عالم،اس جاہل کے مانند ہے جوایئے جہل سے بازنہیں روسکتا، بلکہ میرے نز دیک اپنے جہل میں متحیر جامل کے مقابلے میں اس عمل ہے کورے عالم پر بڑی ججت قائم ہوگی اور جو باعث حسرت اوریاس ہوگی اور بید دونوں ہی گمراہ اور ہلاک شدگان میں ہوں گے، شک نہ کرو، در دمند ہوجا ؤ گے ، شکایت نہ کرو کفر کرو گے اورا پنے آپ کورخصت نہ دو غافل ہو جاؤ گے اور حق کے بارے میں غفلت نہ برتو ارہ اٹھاؤگے، آگاہ رہوکہ دانائی ہیہ ہے کہتم اعتماد کرواور اعتمادیہ ہے کہ دھوکا نہ کھا وَاورتم ال سے اپنفس کا سب سے زیادہ خیرخواہ وہ ہے جو اپنے رب کا سب سے زیادہ فرمانبردار ہےاورتم میں سے جوسب سے زیادہ اپنے رب کا اطاعت گزار ہوگا (وہ) امن اورمسرت میں رہے گا اور جواللہ کی نا فر مانی کرے گا خوف ز دہ اور شرمندہ رہے گا، پھراللہ تعالی سے یقین طلب کرو، عافیت طلب کرواورول میں رہنے والی سب سے بہتر چیزیفین ہے اور وہ امور جن کے کرنے کا ارادہ ہو وہ سب سے بہتر ہیں ( جوقر آن اور سنت کے مطابق ہوں)اور نئے امور (بدعت یعنی سنت کے خلاف کسی چیز کورواج دینا) برے امور ہیں اور کوئی بھی دین میں نئی ایجاد بدعت ہے اور ہرنئ ایجاد کرنے والا بدعتی ہے اور جس نے بدعت اختیار کی اس نے خود کو ضائع کر دیا اور جو بدعت اختیار کرتا ہے وہ اس طرح سنت کا تارک بنتاہے،نقصان اٹھانے والا وہ ہے جودین کونقصان پہنچا تا ہے، بلا شبہریا شرک میں سے ہے اور اخلاص سے عمل ایمان میں سے ہے اور کھیل کی مجالس قرآن کو بھلا دیتی ہیں اور ان میں شیطان موجود ہوتا ہے اور وہ ہر گمراہی کی طرف دعوت دیتی ہیں اور (نامحرم)خواتین ہے ہم نشینی کرنا ، دلوں میں بھی پیدا کرتا ہے اور نگا ہیں اس طرف اٹھتی ہیں جو شیطان کی شکار گاہ ہے، پس اللہ سے سے بولو، بلا شبہ اللہ سے بولنے والے کے ساتھ ہے اور جھوٹ سے بہلو می کروبلا شبہ جھوٹ ایمان سے دورکرنے والا ہے، یا درکھو کہ بلا شبہ سیج ،نجات ہے اورعزت کی بلندی ہے اور جھوٹ ہلاکت اور تباہی کی آخری منزل ہے۔آگاہ رہوکہ سے بولو کے تو تم اس میں مشہور ہوجاؤ کے اور اس پڑمل کرو، تو تم اس کے اہل ہوجاؤ کے اور جو تمہیں امین ہنائے اس کی امانت ادا کرواور جوتم ہے قطع رحمی (ترکی تعلق) کرے اس کے ساتھ سلح رحمی کرواور جو تهمیں محروم کردے اس پرزیا دہ مہر بانی کرواور جبتم وعدہ کروتو اسے پورا کرواور بتم فیصله کروتو انصاف سے کام لواور آبا پرفخر نه کرواور نه ایک دوسرے کو برے القاب ے (ایکارو) اور نہ (کسی کی )تفحیک کرو اور نہ ایک دوسرے کو غصہ دلاؤ اور کمزوروں، مظلوموں، تاوان برداشت کرنے والوں اورخدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں اور مسافروں،سوالیوں اور گردن آ زاد کرانے میں (لوگوں کی ) مدد کرواور بیوگان اور تیبموں پر رحم کرواورسلام کورواج دواور تخفہ دینے والوں کوان کے مساوی یاان سے بہتر تخفہ دو، نیکی اور تقویل کے کاموں میں تعاون نہ کرواور اللہ کا تقویل تقویل کے کاموں میں تعاون نہ کرواور اللہ کا تقویل اختیار کرو بلا شبہ اللہ شخت عذا ہو دینے والا ہے اور مہمان کی عزت کرواور بڑوی سے حسن سلوک کرواور بیاروں کی عیادت کرواور جنازوں کے ہمراہ جاؤ اور اللہ کے بندوں بھائی بن جاؤ۔'

"بلاشبددنیانتم ہونے کو ہے اور و داع کا اعلان کررہی ہے۔ آج میدان ہے کل دوڑ ہو گی اور بلاشبہ سبقت، جنت ہے اور دوسری طرف دوِزخ ہے، آگاہ رہو بلاشبتم مہلت کے ایام میں ہوجن کے پیچھے اجل ہے جسے جلد بازی انگیخت کررہی ہے اور جو خص ایام مہلت میں اجل کی آمدے پہلے خالص اللہ کے لیے کام کرتا ہے اس کاعمل اچھا ہے اور وہ اینی مراد پالیتا ہےاور (جو)اس میں کوتا ہی کرتا ہے اپناعمل ضائع کرتا ہے اور اس کی آرز و پوری نہیں ہوتی اوراس کی آرز واسے نقصان دیتی ہے، پس رغبت اور خوف کے درمیان کام کرو، اگر تہمارے پاس رغبت آئے تو اللہ کاشکرادا کرواوراس کے ساتھ خوف کوبھی جمع کرواوراگر تنہارے پاس خوف آئے تواللہ کو یا دکرواوراس کے ساتھ رغبت کو بھی جمع کرو، بلاشبہ اللہ نے مسلمانوں کو نیکی ہے آگاہ کیا ہے اور جوشکر کرے اس کو زیادہ دینے کا وعدہ کیا ہے اور میں نے جنت کی ما نند کسی چیز کونہیں و یکھا جس کا طلبگارسویا ہوا ہے اور نہ دوزخ کی ما نند کوئی چیز ویکھی جس سے بھا گنے والاسویا ہوا ہے اور نہ اس چیز سے بڑھ کر کمائی دیکھی جسے اس دن کے لیے کمایا ہے جس دن ذخار حقیر ہوجائیں گے اور پوشیدہ باتیں اس پر ظاہر ہوجائیں گ اور کیائراس میں جمع ہوجا کیں گےاور بلاشبہ جس کوحق فائدہ نہیں دیتااس کو باطل نقصان دیتا ہے اور جسے ہدایت اعتدال پنہیں رکھتی اسے گمراہی گھیٹے پھرتی ہے اور جسے یقین فائدہ نہیں دیتاا ہے شک یقین دیتا ہے اور جسے اس کا قبیلہ فائدہ نہیں دیتا اس سے دورر ہنے والا (اس پ)شک کرتا ہے اور اس سے غائب زیادہ عاجز ہوتا ہے، بلاشبہ مہیں سفر کا حکم دیا گیا ہے اور زاد کے مطابق بتا دیا گیا ہے۔آگاہ رہومیں تمہارے متعلق سب سے زیادہ دوباتوں سے خائف ہوں طولِ امل (خواہشات کی زیادتی ) اورخواہشات کی پیروی، طولِ امل، آخرت کو بھلادیتا ہےاورخواہشات کی پیروی حق سے دور کردیتی ہے، آگاہ رہودنیا پیٹے پھیر کرجانے

والی ہے اور آخرت سامنے آنے والی ہے اور ان دونوں کے لیے بیٹے ہیں پس اگر ہو سکے تم آخرت کے بیٹے بنواور دنیا کے بیٹے نہ بنو، بلا شبہ آج عمل ہے حساب نہیں ،کل حساب ہے اور عمل نہیں۔''

فضيلت على المرتضى:

علامهابن جوزی، مجامد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک شخص نے کہا سجان اللہ جناب امیر کے فضائل کس قدر زیادہ ہیں ،میرے خیال میں تین ہزار ہوں گے ۔ ابن عباس نے فرمایا تین ہزار کیا تیس ہزار ہوں گے بلکہ دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی ہو جائیں اور سارے انسان لکھنے والے ہوں، سارے جنات حساب کرنے والے ہوں تو بھی جناب امیر کے تمام فضائل کا شارنہ کرسکیں گے۔ حضوراقدس علیہ کے وصال کے جھروز بعدسیدنا صدیق اکبراورسیدناعلی،رسول الله عَلَيْتُ كَي قبرانور برزيارت كے ليے حاضر ہوئے ۔ حجرہ شريف ميں داخل ہونے سے پہلے حضرت علی نے فرمایا اے خلیفہ رسول آپ سبقت فرمائیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے فر مایا اے علی! میں اس شخص پر کیے سبقت کرسکتا ہوں جس کے متعلق رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا که علی میرے لئے ای طرح ہے جس طرح میں اپنے رب کے لئے ہوں "" ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے والدے کہا کہ آپ بیت المال میں ہے مجھ سے پہلے اور مجھ سے زیادہ حصہ حسنین کریمین کوعطا فرماتے ہیں حالانکہ رسول اللہ علیہ کے زمانے میں وہ دونوں نیچے تھے اور میں اس وقت حضور کی حدیثیں سنتا اور یا در کھتا تھا۔ نیز آب امیر المؤمنین ہیں، اسی ناتے ہے بھی میرا پہلے حق ہے۔ بین کرحضرت عمر غضبناک ہوئے، کہا تیری ماں تجھ پرروئے کیا تیراباب ان کے باپ جیسا ہے؟ کیا تیری ماں ان کی ماں جیسی ہے؟ کیا تیرانانان کے نانا جیسا ہے؟ تو کس بات سے ان پر فضیلت کا دعویدار ہے؟ جب بیربات حضرت علی كرم الله وجهة تك ينجي تو آپ نے فرمايا ميں نے بھی رسول الله مالله ہے ساکہ 'عمر ابن الخطاب اہل جنت کے چراغ ہیں۔'' جب حضرت عمر نے سے بشارت سی تو فوراً کاشانه مرتضوی پر حاضر ہوئے اور اس قول کی تصدیق جا ہی۔حضرت علی نے تقدیق فرمائی ۔ حضرت عمر نے عرض کیا، کیا آپ مجھے بیلکھ کردے سکتے ہیں کہ میرے

واسطے سند ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے لکھا۔ ''یہ وہ بات ہے جس کے ضامن ہوئے علی ابن ابی طالب کہ مجھ سے رسول اللہ علی نے جرئیل امین ابن طالب کہ مجھ سے رسول اللہ علی نے جرئیل امین سے سنا اور جرئیل سے اللہ عز وجل نے فرمایا کہ بے شک عمر ابن خطاب اہل جنت کے چراغ ہیں۔'' حضرت عمر بیسند لے کر گھر آئے اور اہل خانہ کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد اس سند کو میرے کفن میں رکھ کر مجھے وفن کر دینا۔

حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں رسول اللہ علیاتی نے حضرت علی سے فرمایا اے علی! تجھ میں سات ایسی صفات ہیں کہ قیامت تک کوئی دوسرا ان میں تیری برابری نہ کرے گا اور نہ تیرا ہم پلہ ہو سکے گا۔ پہلی بات بیتو سب سے پہلے اللہ پرایمان لانے والا ہے۔ دوسر نے لوگوں میں اللہ کے عہد کوسب سے زیادہ پورا کرنے والا ہے۔ تیسر نے اللہ کے عہد کوسب سے زیادہ پورا کرنے والا ہے۔ اور لوگوں کو قائم رکھنے کی اللہ کے عہم پرسب سے زیادہ ہمت کے ساتھ قائم رہنے والا ہے اور لوگوں کو قائم رکھنے کی کوشش کرنے والا ہے۔ چوشے تو سب پر،سب سے زیادہ مہر بانی اور شفقت کرنے والا ہے۔ پانچویں تو لوگوں کے حقوق سب سے زیادہ پورا کرنے والا ہے۔ چھٹے تو سب نے زیادہ پورا کرنے والا ہے۔ چھٹے تو سب سے زیادہ پرا کرنے والا ہے۔ چھٹے تو سب سے زیادہ پرا کرنے والا ہے۔ پانچویں تو لوگوں کے حقوق سب سے زیادہ پورا کرنے والا ہے۔ پھٹے تو سب سے زیادہ بہتر اور سے والا ہے۔ ساتویں، قیامت کے دن تو سب سے زیادہ اللہ کے یہاں رہ بہانے والا ہے۔

الاستیعاب میں عبدالرزاق سے نقل ہے کہ حضورِاقدس علیہ نے فرمایا اگر کوئی عمر کو الاستیعاب میں عبدالرزاق سے نقل ہے کہ حضورِاقدس علیہ نے فرمایا اگر کوئی عمر کو ابو بکر پر فضیلت دیے قومیں اس کو بھی منع نہیں کرتا بشرطیکہ وہ ان دونوں سے محبت رکھے۔

ایک مرتبہ حضورا پنے اصحاب کے ہمراہ تشریف فرما تھے کہ حضرت علی تشریف لائے تو حضرت ابوالحسن یہاں آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق ان کے لئے اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور فرمایا اے ابوالحسن یہاں آئے۔ حضورا کرم علیقی اس بات سے خوش ہوئے اور فرمایا اہل فضل بھنے اس بات سے خوش ہوئے اور فرمایا اہل فضل بحذیا وہ لائق ہے اور اہل فضل کے ذیا وہ لائق ہے اور اہل فضل ہی جانتے ہیں۔

حافظ ابو بکر احمد بن علی خطیب بغدادی اپنی کتاب تاریخ بغداد میں لکھتے ہیں کہ قاضی شریک ایک وفعہ مہدی کے پاس گئے۔ مہدی نے ان سے کہاتم جناب امیر کے تق میں کیا کہتے ہو؟ فر مایا میں وہی بات کہتا ہوں جوتمہارے اجداد حضرت عباس اور حضرت عبد

الدان عباس ان کے حق میں کہتے تھے۔ مہدی نے کہا وہ کیا کہتے تھے۔ شریک نے کہا اس عباس کا مرتے وم تک یہی اعتقاد تھا کہ جناب امیرتمام صحابہ سے افضل ہیں کہوں حضرت عبد اللہ ابن عباس دیکھا کرتے تھے کہ اکا برمہاجرین کو عبادات اور دیگر معاملات میں جومشکلیں پیش آئیں وہ حضرت علی سے دریا فت کرتے اور حضرت علی کواپنی ماملات کے وقت تک کبھی کسی بات میں صحابہ سے یو ٹھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔

جب حضرت علی نے شہادت پائی تو سیدنا امام حسن رضی اللّٰدعنہ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور فر مایا'' اے لوگ آج تم سے ایساشخص جدا ہو گیا کہ گزرے ہوئے لوگ اس سے کسی بات میں بڑھے ہوئے نہ تھے اور آنے والے اس تک پہنچ نہ کیس گے۔''

تمام صوفیاء کااس عقیدہ پراتفاق ہے کہ اپ پیر طریقت کوتمام جہان کے مشاکخ سے اسل اور برتر سمجھنا چاہیے ۔ چنا نچے سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ مریدوں کے آ داب میں فرماتے ہیں۔ ''مرید کولازم ہے کہ جب شخ سے ادب سکھنے کا ارادہ کرے تو اس کے دمیں اس بات کا ایمان ، اعتقاد اور یقین ہو کہ اس کے پیر سے بہتر زمانے میں کوئی آ دمی نہیں ، کامیانی کا ذریعہ اس اعتقاد میں ہے۔

امام الاولیاء، تا جدار هل اتی مرتضی مشکل کشاتمام سلاسل فقراء کے پیرومرشد ہیں، سوفیاء کے تمام طریقے آنجناب پر فتہی ہوتے ہیں۔ جملہ علوم ظاہری وباطنی کا سرچشمہ شیر مدائی ہیں۔ تجملہ علوم ظاہری وباطنی کا سرچشمہ شیر مدائی ہیں۔ تو اب لازمی امر ہے کہ آپ کوحضور اقد س عیسی کے بعد جملہ بی آدم سے السل سمجھا جائے۔ جملہ اولیاء اپنے مکاشفات کی روسے آپ کی فضلیت کے قائل ہوئے السل سمجھا جائے۔ جملہ اولیاء اپنے مکاشفات کی روسے آپ کی فضلیت کے قائل ہوئے ہی مفرد نہیں بلکہ صحابہ، تابعین اور آئمہ ذین کی ایک بڑی ہما عت آپ کی فضلیت کے قائل ہیں کہ آپ ہمر لحاظ سے جملہ صحابہ کرام پر فضلیت رکھتے ہما عت آپ کی فضلیت رکھتے ہما عت آپ کی فضلیت رکھتے

ثان على المرتضلي :

غزوہ تبوک میں حضور علی اللہ اللہ وجہدکوا بنانا ئب بنا کرمد بینہ منورہ میں اللہ اور فر مایا: انت منی بمنزلة هارون من موسیٰ الا الله لا نبی بعدی تم میرے واسلے اس طرح ہوجس طرح موئی علیہ السلام کے واسطے ہارون مگر میرے بعد کوئی نبی نبین -

سرید یمن میں قبیلہ ہمدان کے لوگ ایمان لائے ۔ اس سریہ سے فراغت کے بعد حضرت علی جمت الوداع میں شرکت کی نیت سے یمن سے مکہ معظمہ تشریف لائے ۔ جج سے فراغت کے بعد واپس لوٹے ہوئے حضورِ اقدس علیہ نے غدیرِ ہم کے مقام پرنماز ظہرادا فرمائی پھرصحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کرفر مایا: السبت اولی بالمؤمنین من انفسهم کیا میں مومنوں کا ان کی جانوں سے زیادہ ما لکنہیں ۔ سب نے کہا بلی یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ کھر حضور علیہ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کرفر مایا: من کست مولاہ فعلی مولی اللہ موال من والاہ وعاد من عاداہ ۔ جس کسی کا بھی میں دوست ومددگار ہوں، علی اس کے دوست ومددگار ہیں، اے اللہ! جوعلی سے مجت رکھے تو اس سے محبت فرما اور جوعلی سے محبت رکھے تو اس سے محبت فرما اور جوعلی سے عداوت رکھے۔

حضوراقدس علی می و انا منه و هو ولئی کی شان میں فر مایا: ان علی منی و انا منه و هو ولئی کی شان میں فر مایا: ان علی منی و انا منه و هو ولئی کی موجود جمله ولئی کی میں موجود جمله دوست و مددگار ہے۔ ''علی مجھ ہے ہے' اس کا مطلب ہیہ کہ حضرت علی میں موجود جمله اوصاف و کمالات میرے عطا کردہ ہیں۔ اور '' میں علی ہے ہوں' اس کا مطلب ہے کہ اگر میری شان اور میرے کمالات کو دیکھا ہو، میری شجاعت و بہا دری دیکھی ہو، میرے علم کا اندازہ لگانا ہوتو علی کو دیکھو کہ میرے کمالات واوصاف کا اظہار حضرت علی ہے ہور ہا ہے۔ گویا حضرت علی کرم اللہ و جہد حضور علی ہے مظہر اتم ہیں۔ نیز آپ تمام مومنوں کے وست و مددگار ہیں۔ اب جو حضرت علی کو اپنا دوست و مددگار نہ مانے وہ مومن ہی ذوست و مددگار نہ مانے وہ مومن ہی خبیں کہ یہاں کل مؤمن میں جملہ اہل ایمان آگئے۔

امام احمد حضرت انس رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی الله عند نے حضور علیا الله علیہ آپ کا وصی کون ہے۔ حضور نے فرمایا موٹ علیہ اللہ عند نے حضور علیہ اللہ علیہ اللہ عند نے حضور کیا یوشع بن نون۔ حضور موٹ علیہ السلام کا وصی کون تھا؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یوشع بن نون۔ حضور نے پوچھا کیوں؟ عرض کیا وہ علم میں سب پر فضیلت رکھتا تھا۔ حضور اقدس علیہ نے فرمایا میراوصی، میرا وارث اور میرے وعدہ کو وفا کرنے والاعلی ابن ابی طالب ہے۔ یعنی میرے علم کی میراث اسے پہنچے گی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علی بین نے فر مایا اگر ساتوں آسان اور ساتوں زمینیں ایک بلڑے میں رکھی جائیں اور حضرت علی کا ایمان دوسرے بلڑے میں تو حضرت علی کا ایمان وزن میں زیادہ ہوگا۔

حضورا قدس على اورابرا ميم عليه السلام كوان كي علم ميں اور نوح عليه السلام كوان كي علم ميں اور نوح عليه السلام كوان كى خلت ميں اور موئ عليه السلام كوان كى خلت ميں اور موئ عليه السلام كوان كى خلت ميں اور عليه السلام كوان كى صفوت و بزرگى ميں ديكھنا جا ہے تو وہ على ابن افي طالب كود كيھے۔

حضوراقدس علی نے حضرت علی سے فرمایا تم سید المسلمین امام المتقین اور قائد الغرالمه جلین ہوئے تم تمام مسلمانوں کے سردار، پر ہیز گاروں کے پیشوااور تابال پیشانی اور درخشال دست ویا والوں کے رہنما ہو۔

محبت على المرتضلي:

حضورِ اقدس علی نے حضرت علی سے فر مایا کہ دعا کرو'' اے پروردگارا پنے پاس مجھے ایک عہدعطا فر مااورمومنوں کے دل میں میری محبت ڈال دے' حق تعالیٰ نے اس دعا پریہ آیت نازل فر مائی۔ اِنَّ اللّٰهِ نُهُ اُلَّهُ مُ اللّٰهِ حَمانُ وُقُوا ہ بِعَنَی جولوگ ایمان لائے اور عمل صالح کئے تو رحمٰن ان کے دلوں میں محبت ڈال دے گار محب نے بیں کہ کوئی مومن ایسا باقی ندر ہے گا جس کے دل میں حضرت علی اور آپ کی آل کی محبت نہ ہو۔

خضورِ اکرم علی این ابی خطبہ میں فرمایا اے لوگوں! میں تمہمیں اپنے بھائی اور چیا کے بیٹے علی ابن ابی طالب کے ساتھ محبت کرنے کی وصبت کرتا ہوں جومیرے قرابتداروں میں سب سے زیادہ قریب ہیں ،مومن علی کو دوست رکھیں گے اور منافق اس سے دشمنی رکھیں گے ۔ جس نے اسے دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا جس نے اس سے دشمنی کی اس نے مجھے دوست رکھا جس نے اس سے دشمنی کی اس فرمجھ سے دشمنی کی ، جو مجھے دوست رکھا گا اللہ عزوجل اسے جنت میں داخل کرے گا اور جومجھ سے عداوت رکھے گا حق تعالی اسے دوزخ میں ڈالے گا۔

حضور علی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے فر مایا اے علی! تمہارے مثال عیسی علیہ

السلام کی طرح ہے کہ ایک قوم نے ان کی محبت میں غلوکیا اور انہیں خدا کا بیٹا قرار دیا اور اس ماری مراہ ہوگئے جبکہ دوسری قوم نے ان سے بغض رکھا اور اس عداوت کے سبب آگ مستحق تھہرے ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک قوم میری محبت ( میں غلو ) کے سبب آگ میں داخل ہوگی اور ایک قوم محمد سے بغض رکھنے کے باعث داخل جہنم ہوگی ۔ بیا ہل سنت و الجماعت کی حقانیت کی دلیل ہے کہ ہم علی المرتضلی کی محبت میں نصیر یوں اور رافضیوں کی طرح نہ غلو کرتے ہیں اور نہ ہی خارجیوں اور منافقوں کی طرح حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت افراط و تفریط سے محفوظ اور اعتدال پر قائم ہیں۔

ایک مرتبہ حضور علی ہے نے فر مایا میرے لئے سیدعرب یعنی حضرت علی کو بلاؤ، جب وہ آئے تو آپ علی ہے۔ آئیں انصار کے پاس لے گئے اور فر مایا اے گروہ انصار کیا تہ ہیں ایسا شخص نہ بتلا دول کہ اگر اس سے تمسک کئے رہو گئے تو بھی گمراہ نہ ہو گے۔انصار نے کہا، مال یارسول اللہ۔ آپ علی ہے نے فر مایا وہ تخص علی ہے۔ میری محبت کے سبب ان سے محبت کرواور میری کرامت سے انکا اکرام کرواور اس بات کے کہنے کا مجھے اللہ کی طرف سے جبرئیل کے ذریعے تھم پہنچا۔

حضور علی نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ، جس نے علی سے عداوت کی ، جس نے علی سے عداوت کی ، جس نے علی کوایذ ادی اس نے مجھے ایذ ادی اس نے مجھے ایذ ادی۔ اور جس نے مجھے ایذ ادی اس نے خدا کوایذ ادی۔

حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ حضرت علی کی محبت گنا ہوں کوایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ کو پیدا نہ جسے آگ کو پیدا نہ فرما تا۔ (نزہمته المجالس) فرما تا۔ (نزہمته المجالس)

حضورِاقدس علی نے فر مایا جوحفرت علی سے دلی محبت رکھا سے اس امت کا ایک تہائی ثواب ملے گا۔ جوحفرت علی سے دل وزبان سے محبت رکھا سے اس امت کا دو تہائی ثواب ملے گا ور جوحفرت علی سے دل وزبان اور ہاتھ کے ساتھ محبت رکھے گا اس کو ثواب ملے گا اور جوحفرت علی سے اپنے دل وزبان اور ہاتھ کے ساتھ محبت رکھے گا اس کو اس امت کا پورا پورا پورا شواب ملے گا۔ س لو مجھے جرئیل نے خبر دی کہ پورا پورا سعادت مندوہ ہے جوعلی سے میری زندگی اور میری وفات کے بعد محبت رکھے۔ س لو پورا پورا پورا شقی وہ ہے جو

ال ہے میری زندگی میں اور میری و فات کے بعد بغض رکھے۔

بان لیں صحابہ کرام سے بغض رکھناشیر خداہے محبت کی دلیل نہیں۔ حضرت علی سے تجی اسے بھی ہے کہ آپ سے اور آپ کے جملہ متعلقین ورفقاء سے بیار ہواوران تمام کی عزت و اسے ام دل میں ہو۔ حضرت علی کے رفقاء ، اکا برصحابہ جو حضرت علی سے محبت رکھتے تھے ، ان کی نسیلت وعظمت کے قائل تھے اور اپنے امور میں ان سے مشورہ لیتے ۔ ایسے صحابہ سے المس وعنا در کھنے والے ، ان پرسب وستم کرنے والے سخت گراہ اور راوحق سے ہٹے ہوئے اس سے ہر حال میں دور رہنا جا ہیئے۔

كرامات على المرتضى:

ایک مرتبہ حضور علی ہے۔ حضرت علی کوایک کا فرقوم کی طرف بھیجا،ان کے ہاں شہد کی ملھوں کی کثرت تھی اور شہد ان کی روزی کا ذریعہ تھا۔ ان کا فروں نے حضرت علی کی تلایب کی ،حضرت علی نے فر مایا اے شہد کی مکھوں بیلوگ سرکش ہیں، تم انہیں چھوڑ کر چلی ہاؤ۔ تمام کھیاں وہاں سے اڑ گئیں اور وہ لوگ مختاج ومفلس ہو گئے۔ انہوں نے حضور کی طرف پیغام بھیجا کہ اپنے اس قاصد کو دوبارہ ہمارے پاس بھیج دیں۔ حضور علی نے مطرت علی کو بھیجا اور وہ لوگ آپ کے دست حق پرست پر اسلام لے آئے۔ حضرت علی نے فر مایا: اے شہد کی مکھیوں ، اس حق کی بدولت جس نے مجھے ان لوگوں کے پاس بھیجا ہے ، فر مایا: اے شہد کی مکھیوں ، اس حق کی بدولت جس نے مجھے ان لوگوں کے پاس بھیجا ہے ، فر مایا: اے شہد کی مکھیوں ، اس حق کی بدولت جس نے مجھے ان لوگوں کے پاس بھیجا ہے ،

تفسیر کبیر جلد پنجم میں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک جبتی غلام تھا جوآپ کا بہت ہی مخلص محب تھا۔ شامتِ اعمال ہے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی۔ لوگ اس کو پکڑ کر حضرت علی کی خدمت میں لے آئے ۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہ کیا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے اپنے جرم کا اعتراف کرلیا۔ اس پر حضرت علی نے اس کا ہاتھ کا کا وراپنے گھر کوروانہ ہوا تو ملی نے اس کا ہاتھ کا کا وراپنے گھر کوروانہ ہوا تو راستے میں اسے حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ اور ابن الکواء نے یو چھا تیرا ہاتھ کس نے کا ٹا؟ اس نے جواب میں بڑے احترام سے کہا میرا ہاتھ امیر المونین، سے الکواء نے کا ٹا ہے۔ ابن الکواء الیہ جواب میں بڑے احترام سے کہا میرا ہاتھ امیر المونین، کیسوب المسلمین، داما دِرسول، زوج بتول حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کا ٹا ہے۔ ابن الکواء الیہ وجسوب المسلمین، داما دِرسول، زوج بتول حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کا ٹا ہے۔ ابن الکواء

نے کہاانہوں نے تیراہاتھ کا ٹا ہے اور تو ان کی مدح کرتا ہے، اس قدر عزت واحتر ام سے ان کا نام لیتا ہے؟ غلام نے جواب دیا میں ان کی مدح کیوں نہ کروں کہ انہوں نے میراہاتھ تق کی وجہ سے کا ٹا اور مجھے بیسزا دے کرجہنم کی آگ سے بچالیا ہے۔ حضرت علی کے پاس بہنچ کرسلمان فارس نے اس گفتگو کا تذکرہ کیا تو حضرت علی نے اس غلام کوطلب فر مایا، اس کا کٹا ہوا ہاتھ اس کی کلائی کے ساتھ رکھا اور ایک رومال ڈھانپ کر کچھ پڑھنا شروع کیا اور دعا مانگی غیب سے آواز آئی جے وہاں موجود سب لوگوں نے سنا کہ'' کپڑا ہٹا دو' جب رومال ہٹا یا گیا غیب سے آواز آئی جے وہاں موجود سب لوگوں نے سنا کہ'' کپڑا ہٹا دو' جب رومال ہٹا یا گلائے کے ساتھ کہ وچکا تھا، ہاتھ الیے جڑ گیا تھا کہ گٹنے کا نشان تک نظر نہ آتا تھا۔

شواہدالنبوت میں مولا ناجامی لکھتے ہیں کہ روایات صحیحہ سے بیہ بات ثابت ہے کہ جب حضرت علی سوار ہوتے ہوئے گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھتے تو تلاوتِ قرآن شروع کرتے اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے کلام مجید ختم کر لیتے۔

شواہدالنہوت میں مولانا جامی لکھتے ہیں کہ ایک بار فرات میں طغیانی آگئ جس کے باعث کھیتیاں ضائع ہونے کا خطرہ لاحق ہوا۔ اہل کوفہ نے حضرت علی سے یہ بات عرض کی تو آپھر تشریف لائے اور کھی دیر بعد حضور علیق کا جباور ہمامہ شریف زیب تن کئے ، ہاتھ میں عصائے مبارک لئے باہر تشریف لائے اور سوار ہوکر دریائے فرات کے کنارے پنچ اس وقت اپنے اور برگانے تمام لوگ آپ کے ہمراہ تھے۔ فرات کے کنارے آپ نے دو رکعت نماز اواکی پھرعصائے مبارک ہاتھ میں لے کر دریائے بل پرآگئے۔ حسنین کریمین آپ کے ہمراہ تھا آپ کے ہمراہ تھا آپ نے عصائے مبارک ہاتھ میں ایک دریائے بل پرآگئے۔ حسنین کریمین آپ نے ہمراہ تھا آپ نے عصائے بانی کی طرف اشارہ کیا تو پانی کی سطح ایک فٹ کم ہو گئی۔ آپ نے لوگوں نے کہا نہیں آپ نے پھرعصائے بانی کی طرف اشارہ کیا بانی مزید ایک فٹ اور کم ہوگیا۔ آپ نے پھر پوچھا، لوگوں نے کہا بانی کی طرف اشارہ کیا پانی مزید ایک فٹ اور کم ہوگیا۔ آپ نے پھرعصائے اشارہ کیا پانی مزید ایک فٹ اور کم ہوگیا۔ جب تین فٹ طحِ

عالم ظاہر، عالم باطن عالم برزخ سب آب پر منکشف تھا۔ چنانچہ جب حضرت عمر کا وصال ہوا تو تدفین کے بعد آپ ان کی قبر پر بیٹھ کرفرشتوں سے حضرت عمر کی گفتگو سننے لگے۔ جب وہ دونوں فرشتے اپنی اصل شکل میں حضرت عمر کے پاس آئے تو حضرت عمران الیے گئے۔ حضرت عمر نے ان کے سوالات کے سیجے جوابات دیئے تو فرشتوں نے کہا اسا سوجائے۔ حضرت عمر نے فر مایا میں کیسے سوؤں کہ تم دونوں کی وجہ ہے جمھے پرلرزہ الا اے حالا نکہ میں حضور کا صحبت یا فتہ ہوں۔ تم دونوں مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ کسی بھی الا ادا ہے حالا نکہ میں حضور کا صحبت یا فتہ ہوں۔ تم دونوں مجھ سے وعدہ کیا تو حضرت علی نے فر مایا الدار کے پاس اجھی صورت میں جاؤگے۔ فرشتوں نے یہ وعدہ کیا تو حضرت علی نے فر مایا اللہ آپ کومسلمانوں کی جانب سے جزائے خیر دے کہ آپ نے اپنی زندگی الرموت دونوں حالتوں میں لوگوں کواپنی ذات سے نفع بہنچایا۔

إنسان على الرتضلي:

اسامه بن منقذ اپنی کتاب "الاعتبار" میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک بارخلیفہ مقتضی بامر اللهاینے وزیر کے ہمراہ سادہ لباس میں فرات کے مغربی کنارے انبار کے بالمقابل قصبہ مسلدوریه کی ایک مسجد کی زیارت کو گیا۔ به مسجد امیر المؤمنین حضرت علی رضی الله عنه کی مسجد کہلاتی تھی مسجد کامنتظم وزیر کو بہجا نتا تھا اور خلیفہ کوسا دہ لباس کے سبب نہ بہجان سکا ،منتظم ارباروزیرے لئے دعائیں مانگتا۔وزیرنے اس سے کہا کیا کررہے ہوخلیفہ کے لیے بھی دعا اکو خلیفہ مقتضی نے وزیر سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ اس کے چہرہ پر جو پھوڑا تھا، جو میں لے مستنصر کی حکومت میں دیکھا تھا اور وہ پھوڑ اس قدر گھنا ؤنا تھا کہاس نے اس کے 🔏 ے کے زیادہ تر حصہ کوڈ ھانپ لیا تھا،اب وہ بھوڑا کہاں گیا؟مسجد کے نتظم نے جواب ریا جیبا آپ فرمارہے ہیں میرا حال بالکل ایبا ہی تھا میں اس مسجد میں بار بارآتا تھا اس وران مجھے آیک شخص ملااس نے کہا جتنی بارتواس مسجد میں آتا ہے اگراتنی مرتبہ انبار کے للاں عہد بدار کے پاس جاتا تو وہ ضرور تیرے لئے کسی ایسے حکیم کا بندوبست کرتا جواس البیث مرض کو تجھ سے دور کر دیتا۔اس کی اس بات سے میرا دل تنگ ہوا اور شدت غم نے کے کھیر لیا۔ اسی غم و اندوہ کی حالت میں رات کوسو گیا میں نے خواب میں اسی مسجد میں مسرت علی المرتضٰی کرم اللہ و جہہ کو دیکھا میں نے آپ کی جناب میں اپنی بیاری کا معاملہ پیش ا آپ نے توجہ نہ فر مائی میں نے پھراپنی بات دہرائی اوراس شخص کا ذکر کیا جوکسی عہدیدار م المائم طلب كرنے كو كهدر ماتھا۔ميرى بات من كرشير خدامولى على مشكل كشاء نے فر ماياتم ای دنیامیں جلد بازی ہے وصول کرنا جا ہے ہو۔آ پ کا بیارشاد سنتے ہی میری آئکھ کل گئی۔

میں نے دیکھا کہ گھاؤوالا بدنما پھوڑامیرے پہلومیں پڑاتھااورمیری ساری تکلیف دور ہو چکی تھی۔(جامع کرامات اولیاء)

6 می 1799ء کو ٹیپوسلطان نے جام شہادت نوش کیا اور اسی روز انگریزی فوج کا سرنگا پٹم کے شاہی محلات، دولت خانہ خاص اور خزانہ پر قبضہ ہوگیا۔ اس لوٹ مار میں سلطان کا کتب خانہ بھی انگریزوں کے ہاتھ آیا۔ اس وقت جو کتب خانہ ٹیپوسلطان کے نام سے انڈیا آفس لا بمبریری لندن میں ہے اس کتب خانہ میں سلطان کا خواب نامہ بھی ہے۔ یہ رجشر جس میں سلطان کے خواب تحریر سے ، خفیہ تھا جے سلطان اپنی خاص الماری میں نالالگا کر کھتے تھے۔ خادم خاص حبیب اللہ کواس کا علم تھا۔ اسی خاوم کی نشاندہی پر کرئل پیٹرک نے کہ ابوں کی الماری سے رجشر بر آمد کیا۔ یہ خواب ٹیپو نے اس وقت دیکھا جب 1784ء کہ بیان کی الماری سے رجشر بر آمد کیا۔ یہ خواب ٹیپو نے اس وقت دیکھا جب 1784ء میں بیک وقت انہیں مر ہٹوں اور نظام و کن سے مقابلہ در پیش تھا۔ سلطان نے خواب میں میں بیک وقت انہیں مر ہٹوں اور نظام و کن سے مقابلہ در پیش تھا۔ سلطان نے خواب میں دیکھا '' روز محشر کا نقشہ سا منے ہے چاروں طرف نفسانفسی ہے اس افر الفری کے عالم میں کون ہوں؟ سلطان نے لاعلمی کا اظہار کیا تو انہوں نے فرمایا میں علی کرم اللہ و جہہ ہوں۔ مضور اقد س علی فرماتے ہیں کہ میں تمہارے (سلطان ٹیپو) بغیر جنت میں جا دی گا۔ ''خواب میان کر کے سلطان نے لاحا کہ جب میں جا گا تو خوثی سے میر اتمام جسم کانپ رہا تھا۔ اللہ کھائی قادر مطلق ہے اور رسول اللہ علی شافع روز جز ایس۔ بیان کر کے سلطان نے لکھا کہ جب میں جا گا تو خوثی سے میر اتمام جسم کانپ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور رسول اللہ علی شافع روز جز ایس۔

سیدناعلی المرتضی تمام سلاسل طریقت کے امام اور مقدا ہیں تمام سلاسل اور جملہ اولیاء میں آپ کا فیض ہے اور یہ فیضان ولایت آپ ہمیشہ سے تقسیم کررہے ہیں۔ کسی پر بیہ عطا منکشف کر دی جاتی ہے اور کوئی بے خبر رہتا ہے۔ چنا نچہ بہحتہ الاسرار میں محمد بن احمد بخی سے منقول ہے کہ جوانی کے دنوں میں ، میں سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی زیارت اور ان مے مستفیض ہونے کے لیے بلخ سے بغداد آیا۔ اس سے قبل میں بھی آپ سے نہ ملاتھا۔ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ اس وقت مدرسہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے سلام بھیرا تو لوگ آپ کی طرف سلام کڑنے اور مصافحہ کرنے کے لئے دوڑے۔ میں نے بھی آگے بڑھ کرمصافحہ کیا۔ آپ نے میراہاتھ بگڑااور مسکراکر میری جانب دیکھااور فرمایا مرحبا
اے مجمہ! ان بلخی اللہ نے تیراارادہ جان لیا۔ آپ نے میری طرف توجہ کی جس کے سبب
میری آئیسیں خوف الہی سے اشکبار ہو گئیں۔ میر سے شانے کا گوشت ہیبت کے مارے
ہیری آئیسیں خوف الہی سے اشکبار ہو گئیں۔ میر سے شانے کا گوشت ہیبت کے مارے
ہیر کنے لگا۔ میراول شوق ومحبت سے لبرین ہو گیا، میراننس لوگوں سے گھبرانے لگااور میر سے
دل میں ایسا حال بیدا ہوا جس کا بیان ممکن نہیں۔ پھر بیہ حالت روز بروز بڑھتی گئی اور میں
اسے برواشت کرتارہا۔ ایک شب میں اندھیر سے میں وظیفہ کے لئے کھڑا ہواتو میر سے دل
سے دو تحص ظاہر ہوئے ایک کے ہاتھ میں شراب محبت کا جام تھا، دوسر شے تحص کے ہاتھ میں
خلعت تھی۔ دوسر شے تحص نے کہا میں علی المرتضی ہوں، بی خلعت رضا ہے اور بیم تقرب فرشتہ
شراب محبت کا جام لئے ہوئے ہے پھر آپ نے وہ خلعت مجھے پہنا دی اور آپ کے ساتھی
نے مجھے پیالہ بلا دیا۔ خلعت رضا کے نور سے مشرق ومغرب مجھ پر روشن ہو گیا اور جام کے
بینے سے غیوب کے اسرار، اولیاء کے احوال و مقامات اور بجا تبات مجھ پر خطا ہر ہو گئے اور بیہ
ایسا حال تھا کہ عقلیں جس کی متحمل نہیں ہو تکتیں۔ افکار وقہم یہاں گم ہوجاتے ہیں۔ انوار کی
شعاعیں دلول کو مد ہوش کر دیتی ہیں۔

امام المشارق والمغارب سیدناعلی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے تصرفات، آپ کی مشکل کشائی، حاجت روائی آپ کے وصال کے بعد بھی جاری وساری ہے۔ نہ جانے کس قدرلوگوں کی آفات و بلیات اور مشکلات آنجناب کے بے پایاں تصرف سے دور ہوئیں اور ہوتی رہیں گی۔ تمام سلاسلِ طریقت میں آنجناب کا فیض جاری وساری ہے اولیاء وصوفیاء کا مسلسل آنجناب سے روحانی رابطہ رہتا ہے اور ان گنت اہل اللہ، آپ کے تصرف و فیضان مسلسل آنجناب سے راحانی مسلسل آنجناب کا بیہ نیضان قیامت تک جاری سے واصل باللہ ہوئے ، باطنی علوم سے سرفر از ہوئے آپ کا بیہ نیضان قیامت تک جاری رہے گا۔

سیدناغوث الاعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور علیہ کے حکم سے پہلی مرتبہ وعظ کرنے بیشات میری آواز بند ہوگئی۔ میں نے دیکھا کہ شیرِ خداعلی المرتضٰی کرم اللہ وجہدروحانی طور پرتشریف لے آئے۔فرمایا: بیٹاوعظ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیاوالد محرم میری زبان نہیں کھلتی تو آپ نے چھ بارمیرے منہ میں اینالعاب دہن ڈالا (اور تمام تر

فیضان ولایت سے سرکارمحبوب سبحانی کوسرفراز فرمادیا) پھر آپ تشریف لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ غواص فکر دل کے دریا میں غوطے لگالگا کر حقائق ومعارف کے موتی نکالنے لگاس کے بعد میری زبان میں قوتِ گویائی پیدا ہوئی اور میں لوگوں کو وعظ ونصیت کرنے لگا۔

میرے مرشد سلطان الفقراء حضرت صوفی غلام محمد قادری رحمته الله علیہ ، حضرت علی کے صاحبز ادمے محمد بن حفیہ کی اولا دمیں سے ہیں۔ آپ جن دنوں مری کے جنگلوں میں چلکشی میں شے ، ایک فقیر نے آپ کے احوال سلب کرنے کے لیے باطنی حملہ کرنا چاہاتو آپ پرواز کرکے پہلے آسان پر بہنچ گئے ، وہ فقیر وہاں بھی بہنچ گیا آپ دوسرے، تیسرے یہاں تک کے ساتویں آسان پر بہنچ گئے ، وہ فقیر وہاں بھی آگیا۔ آپ نے دیکھا کہ سامنے سے مولی علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے اور آپ کوا پنے سینے سے لگایا اور فقر کا تاج آپ کے سر پردکھ کرفر مایا آج کے بعد تمہیں کوئی بھی تنگ نہ کر سکے گا۔ شیر خداکی ایسی طرفداری اور عنایت دیکھ کروہ فقیر وہاں سے رفو چکر ہوگیا۔

ایک مرتبه میرے مرشد بڑے ممکنین تھا ورسوچ رہے تھے کہ کاش میں بھی سید ہوتا۔
آپ کو حضرت علی کی زیارت ہوئی انہوں نے آپ کوا پنے سینہ مبارک سے لگا کرتسلی دی اور فر مایا کیا تو میرا بیٹانہیں؟ میں سید ہوں اور میری ساری اولا دسید ہے اور اگر اس پر دلائل چاہیئے تو '' شریف التواریخ'' کا مطالعہ کروجس میں مصنف نے میرے سید ہونے پر بارہ حدیثیں جمع کی ہیں۔

میرے مرشدا کنر فرماتے کہ میں شیر خداہے محبت کرتا ہوں انہوں نے میراسینہ باطنی علوم سے بھردیا۔ آپ بھی ان سے محبت کریں وہ آپ لوگوں کو بھی ان علوم سے لبر ریز کردیں گے۔

میرے بھی آپ فرماتے کہ میں نے گذشتہ رات بارہ اماموں کے قدموں میں گذاری بھی آپ وژن میں فرماتے کہ میں مظہر شیر خدا ہوں۔

پوچھے کیا ہو ندہب اقبال ہے گناہگار بوترانی ہے خلافت علی المرتضی:

امام حسن رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ جب حضرت علی بصرہ تشریف لائے تو ابن الکواءاور قیس بن عبادہ نے کھڑے ہوکر دریافت کیا کہ بعض لوگ ہیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ'' میرے بعدتم خلیفہ ہو گے۔'' یہ بات کہاں تک سے ٢٠ حضرت على كرم الله وجهه نے فر مايا په بات بالكل غلط ہے۔ جب ميں نے سب سے الم صنوراقدس عليه كي نبوت كي تصديق كي تواب آپ پر جھوٹ كيوں تراشوں؟ اگر مسور نے مجھ سے اس قتم کا وعدہ کیا ہوتا تو میں حضرت ابو بکرا در حضرت عمر کومنبر پر کیول کھڑا ہونے دیتا، میں ان دونوں کوتل کر ڈالتا خواہ میرا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ بیسب مانتے ہیں کہ حضور علیقیہ کی وفات اچا نک نہیں ہوئی۔ آپ علیقیہ چندروز بماررہے اور ب آپ کی بیاری نے شدت اختیار کی اور مؤذن نے حب معمول آپ کونماز بڑھانے کے لیے بلایا تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کونماز پڑھانے کا حکم دیا، انہوں نے نماز پڑھائی اور حضور نے اس بات کا مشاہدہ فر مایا۔اس عرصے میں ایک بارآپ کی زوجہ محتر مہنے حضور کو، حضرت ابو بکر کے لئے اس ارادے سے باز رکھنا حیا ہا تو حضور کو عصه آیا اور آپ علی نے فرمایاتم تو پوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتیں ہو! جا وَابو بَكُر كُو کہو کہ وہ ہی نمازیر ھائیں۔ جب حضور علیہ کا وصال ہوااور ہم نے خلافت کے لئے غور کیا تو اس شخص کو چنا جس کوحضور علیقہ نے ہمارے دین (امامت) کے لئے منتخب فرمایا تھا، کیونکہ حضور دین و دنیا دونوں کو قائم رکھنے والے تھے لہٰذا ہم سب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی اور سچی بات یہی ہے کہ آپ اس کے اہل تھے اس لئے سی نے آپ کی خلافت میں اختلاف نہیں کیا اور نہ سی نے روگر دانی کی ۔ میں نے بھی اس بناء پرآپ کاحق ادا کیا، آپ کی اطاعت کی ، آپ کے شکر میں شریک ہوکر کافروں سے جنگ کی جہاں بھی آپ نے مجھے جہاد کے لیے بھیجا میں دل کھول کراڑا، آپ کے حکم سے شرعی سزائیں دیں اور آپ نے مال غنیمت اور بیت المال میں سے مجھے جودیاوہ بخوشی قبول

جب سیدنا صدیق اکبر کاوصال ہوگیا اور حضرت عمر خلیفہ بنائے گئے اور وہ خلیفہ اول کے بہترین جانشین اور سنت نبوی پرعمل ہیرا ہوئے تو ہم نے ان کے ہاتھ پربھی بیعت کی ۔ حضرت عمر کو خلیفہ بنانے پربھی کسی شخص نے اختلاف نہیں کیا، نہ کسی نے روگر دانی کی اور نہ ہی کوئی شخص ان کی خلافت سے بیزار ہوا۔ پہلے کی طرح میں نے حضرت عمر کے بھی حقوق ادا

کئے ،ان کی مکمل اطاعت کی جو بچھانہوں نے مجھ دیاوہ میں نے لیا،انہوں نے مجھے جنگوں میں بھیجا جہاں میں نے دشمنوں سے مقابلے کئے ادران کے عہد میں بھی اپنے کوڑے سے مجرموں کوسز اکیں دیں۔

جب حضرت عمر کے وصال کا وقت قریب آباتو میں نے حضور کے ساتھ اپنی قرابت،
اسلام لانے میں اپنی سبقت اور دیگر فضیلتوں پر فور کیا تو مجھے خیال ہوا کہ حضرت عمر میری
خلافت میں اعتراض نہیں کریں گے لیکن شاید حفرت عمر کو بیخوف لاحق ہوا کہ وہ کہیں ایسا
غلیفہ نا مزد نہ کر دیں جس کے اعمال کا انہیں قبر میں بواب دینا پڑے، اس خیال کے پیش نظر
انہوں نے خلیفہ کا انتخاب چھقریشیوں پر چھوڑ دیا بن میں ایک میں بھی تھا۔ جب ان چھ
انہوں نے خلیفہ کا انتخاب چھقریشیوں پر چھوڑ دیا بن میں ایک میں بھی تھا۔ جب ان چھ
ارکان کا اجلاس ہوا تو انہوں نے حضرت عثان کو پنا میں نے بھی حضرت عثان کے ہاتھ پر
میعت کی اور پہلے خلفاء کی طرح ان کی اطاعت کی ان کے حقوق ادا کئے ، جنگیں لڑیں ، ان
کے عطیات قبول کئے اور مجرموں کو شرعی سز اکیں ہیں۔ حضرت عثان کے بعد لوگوں نے
مجھے منتخب کیا۔ اب خلافت کے لیے میرے مقابل ہو شخص کھڑا ہے جوقر ابت ، علم اور سبقت
مجھے منتخب کیا۔ اب خلافت کے لیے میرے مقابل ہو شخص کھڑا ہے جوقر ابت ، علم اور سبقت
اسلام میں میرے برابر نہیں۔ اس لیے میں ہر طرح اس شخص کے مقابلے میں خلافت کا
نیادہ حقد اربوں۔ (تاریخ النحلفاء۔ ۲۹۵)

سیدناعلی المرتضٰی کرم الله و جہہ کو'' فقر''کی الی نعت عظمٰی حاصل تھی جس کے سامنے ساری دنیا کی با دشاہی وخلافت کچھ معنی نہیں رکھتی اس شانِ فقر کو جب حضرت عمر رضی الله عنه میں دیکھالا ہے اختیار بولے کہ کیا آپ مجھ سے خلافت لے کراس کے عوض یہ فقیری دے سکتے ہیں!

جن لوگوں نے حضرت علی پرخلافت کا خواہاں ہونے ، حقد ار ہونے اور دوسرے خلفاء پر حضرت علی کاحق مارنے کا الزام لگایا وہ نہ شانِ فقرے واقف ہیں نہ شان بوتر اب ہے۔

نہ تخت و تاج میں نہ شکروسیاہ میں ہے ہوبات مر دقلندر کی بارگاہ میں ہے ارے کہاں چند ملکوں کی حکومت ، کہاں ساری انات کی شہنشا ہی ، قطب وقت سارے عالم کا نگراں ، حاکم وما لک ہوتا ہے۔ سارے عالم کی ذبیر فرما تا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

و سَخَورَ لَکُمْ مَا فِی السَّمُواتِ وَمَا فِی الْرُضِ جَمِیْعًا مِنْهُ ہِ

جو پچھ بھی آسانوں زمینوں اوراس کے مابین ہے سب تمہارے واسطے سخر کر دیا۔ پچھالیے لوگ ہیں جن کے لیے کا ئنات مسخر ہوجاتی ہے اورا پسے تمام لوگوں کے سر دار شیر خدا،مولائے کا ئنات علی المرتضی ہیں۔

اورصاحب فقراس سے بلند، بزرگ و برتر مقام پر شمکن ہوتا ہے۔ یہ صاحب کن ہوتا ہے۔ اس کے منہ سے جونکل جائے، وہ ہوجاتا ہے۔ عظیم ترین مقامات و مراتب کے حصول کے باوجود حضورا قدس علیہ نے ان میں سے کی پر بھی فخر نہ فر مایا آپ علیہ نے فر مایا:

الما سید السمر سلین و لافحر ، انا، شفیع المذنبین و لافحر انا حبیب رب العالمین و لافحر حضور نے فخر فر مایا تواس 'فقر' پر الفقر فحری و الفقر منی مجھے العالمین و لافحر حضور نے فخر فر مایا تواس 'فقر' پر الفقر فحری و الفقر منی مجھے فقر پر فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ کیوں؟ اس لئے دوسر سے مرتبوں میں دوئی تھی مگر فقر میں دوئی حتی اللہ جب فقر تمام ہوجائے تو وہی اللہ ہے۔

روئی ختم اذا تیم الفقر فھو اللّه جب فقر تمام ہوجائے تو وہی اللہ ہے۔

کردار علی المرتبی اللہ بیار فقر تمام ہوجائے تو وہی اللہ ہے۔

آپ فقروقناعت اور زہدوتقویٰ میں یگانہ روزگار 'ورعبادت وریاضت اور حلم وصبر میں بے مثل ولا جواب تھے۔عدل ورافت اور پندونھیجت آپ کا کام تھا۔ آپ کی شجاعت و خاوت اور کسر نفسی ضرب المثل تھی آپ فقیروم تھی وغر باءومسا کین کودوست اورمسافر ومہمان کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ آپ کامعمول تھا کہ بازاروں میں گشت کرتے ، لوگوں کا حال دریافت کرتے اور ہر شخص کو اس کے فہم کے مطابق وعظ ونھیجت کرتے ۔ بازار میں آپ لوگوں کو خدا کے خوف سے ڈراتے ، پیج بولنے ، کھر اسودا نیچنے ، پیانے کو پورا کرنے اور تراز و کو برابرر کھنے کا حکم دیتے۔

ابوالمطر بھری کہتے ہیں میں نے آپ کو مجور بیچنے والوں کے پاس دیکھا۔ وہاں ایک اولا کی رورہی تھی آپ نے اس کے رونے کا سبب دریافت فر مایا اس نے کہااس شخص سے اس نے ایک درهم کی مجور میں خریدیں جومیرے آتانے واپس کردیں مگر یہ واپس نہیں لیتا۔ آپ نے فر مایا اے بھائی! یہ خدمت گارہے، اس کا اپنا اختیار نہیں، تو اپنی مجبوریں لے کر مسلم واپس کردے۔ اس شخص نے آپ کو دھکا دیا، اور کہنا نہ مانا، لوگوں نے کہاارے تو جانتا میں کردے۔ اس شخص نے آپ کو دھکا دیا، اور کہنا نہ مانا، لوگوں نے کہاارے تو جانتا ہے کہ سے دھکا دے رہا ہے؟ یہ امیر المومنین علی ہیں۔ یہ سنتے ہی اس نے مجبوریں لے لیس

اورلونڈی کو درهم واپس کر دیا اور آپ ہے معذرت کرنے لگا۔ آپ نے فر مایا مجھے تجھ سے کوئی چیز خوش نہیں کرسکتی مگریہ کہ تو لوگوں کوان کا پوراحق دیا کرے۔

ابوالنوار بزازے روایت ہے کہ آپ ایک درہم کی تھجوریں خرید کراپنی چا درمیں اٹھا کر لے جار ہے تھے، ایک شخص نے کہا کیا میں اسے اٹھالوں؟ فر مایانہیں، بچوں کا باپ بوجھ اٹھانے کا زیادہ حقد ارہے۔

علی بن ارقم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو بازار میں اپنی تلوار پیچے دیکھا۔ آپ فر مار ہے تھے کوئی ہے جو مجھے سے اس تلوار کوخریدے۔ اس ذات کی قسم جو دانے کو بھاڑتا ہے میں نے رسول اللہ علیہ ہے ہمراہ بہت ٹی لڑائیاں اس تلوار سے فتح کیں۔اگر میرے یاس ہمند کی قیمت ہوتی تو میں اس کونہ بیچیا۔

عمر بن یجی قنبر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک وفعہ سیدنا امام حسن رض اللہ عنہ کے پاس مہمان آئے۔امام حسن نے قنبر سے فر مایا بیت المال کے شہد سے میر سے جسے کی مقدار میر سے پاس لے آ، کہ میر سے پاس مہمان کو کھلا نے کو کچھ نہیں جب المیر المونین شہد تھیم کریں گے تو میر سے حصے بیت المال کاحق اوا کر دینا۔ چنا نچے قنبر ایک رطل شہد لے آئے۔ بعد میں جب جناب امیر بیت المال میں تشریف لائے اور شہد کی مشک میں کی دیکھی تو پوچھاا نے قنبر اس میں کمی کیوں ہے؟ قنبر حیلہ بہانہ کرنے لگا۔ آپ نے فر مایا تھی تھی ویکھی تو پوچھاا نے قنبر ان میں کمی کیوں ہے؟ قنبر حیلہ بہانہ کرنے لگا۔ آپ نے فر مایا تھی تھی کہ دیا آپ کو واسطہ ہمرے بچا حضرت جعفر طیار کا واسطہ دیتا تو آپ کا آپ کے قدموں میں گر پڑے، کہنے لگے آپ کو واسطہ ہمرے بچا حضرت جعفر طیار کا واسطہ دیتا تو آپ کا محصہ میرے بچا حضرت جعفر طیار کا واسطہ دیتا تو آپ کا خصہ خصہ فیڈا ہو جاتا ۔ آپ نے فرمایا میں میراکوئی حق نہ تھا؟ فر مایا سب مسلمانوں سے پہلے تو نے اس میں میراکوئی حق نہ تھا؟ فر مایا سب مسلمانوں سے پہلے تو نے اس میں سے کیوں نفع حاصل کرنا چاہا؟ بخداا گر میں نے رسول اللہ علی ہی ڈالو۔امام حسن نے ایسا ہی کیا بھی آپ کے اس میں خوادراس کے وض شہد خوید کر مشک میں ڈالو۔امام حسن نے ایسا ہی کیا بھی آپ نے اسے مسلمانوں کو با نثا اور رورو کر کہنے گئے یا الدالعالمین حسن نے ایسا ہی کیا بھی آپ نے اسے مسلمانوں کو با نثا اور رورو کر کہنے گئے یا الدالعالمین حسن کو کئی دوہ اسے نہیں جانتا تھا۔ پھر فرمایا بیشک ہم رسول اللہ عقی یا الدالعالمین حسن کو کئی دوہ اسے نہیں جانتا تھا۔ پھر فرمایا بیشک ہم رسول اللہ عقیلائی کے ہمراہ حسن کو کئی دوہ اسے نہیں جانتا تھا۔ پھر فرمایا بیشک ہم رسول اللہ عقیلائی کے ہمراہ

مرف الله کی رضا مندی کے لئے اپنے بھائیوں، بیٹوں، جیاؤں اور اپنے اہل کوتل کرتے تے، ہم اللہ اور اس کے رسول پراپنی جانوں کو نچھاور کرتے تھے۔ جب اللہ نے ہمارااعتقاد ال قدرسياد يكها تو هم يرمد دونفرت اور همارے دشمنوں ير بلاكت و ذلت اتارى ، يهال تك کہ اسلام نے راحت یائی اور اپنی جگہ ساکن ہوا۔خداکی قشم اگر ہم بھی وہ کام کرتے جوآج تم کرر کے ہوتو دین کاستون بھی قائم نہ ہوتا اورایمان کی شاخ سرسبز نہ ہوتی ۔ امام قرشی ،سوید بن غفلہ ہے نقل کرتے ہیں میں ایک دن حضرت علی کے گھر گیا، آپ کے گھر میں سوائے ایک بورے کے ،جس برآ یہ لیٹے تھے ، کچھ نہ تھا۔ میں نے عرض کیا اے امیرالمونین آپ مسلمانوں کے حاکم ،سردارادر بیت المال کے مختار ہیں۔آپ کے حضور بادشاہوں اور قبائل کے ایکی آتے ہیں اور آپ کے گھر میں سوائے اس پرانے بورے کے بچھنہیں۔آپ نے فرمایااے سویڈ عقمندا ہے گھر ہے انس نہیں کرتا جس ہے اسے نتقل ہونا ہو۔ ہماری آنکھوں کے سامنے بیشکی کا گھرہے ہم اپنے سامان کواس میں منتقل کر چکے ہیں اور عنقریب ہم بھی اس کی طرف جانے والے ہیں۔ سوید کہتے ہیں بخدا آپ کے کلام نے مجھے رلا دیا۔ یہی سوید بن غفلہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں آپ کے پاس دار لا مارہ آیا اِس وقت آپ کے سامنے جو کی روٹی اور ایک پیالہ دود ھر کھا ہوا تھا۔ روٹی ایسی خشک تھی کہ بھی آپ اسے ہاتھوں سے اور بھی گھٹے یر مارکرتوڑتے تھے۔ بیرحالت دیکھ کر مجھے دکھ ہوا۔ میں نے آپ کی کنیر فضہ سے کہا تو اس بزرگ پرترس نہیں کھاتی ،ان کے لئے جو چھان کرروٹی نہیں پکاتی ، دیکھاس پر بھوسی لگی ہوئی ہے اور اس کوتوڑنے میں انہیں کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔فضہ نے کہا جناب امیر کواسی میں اجرملتا ہے اور ہم گنا ہگار ہوتے ہیں۔انہوں نے ہم سے عہدلیا ہے کہ ہم ان کی روٹی بھی بھی چھان کرنہ یکا ئیں۔ بین کر جناب امیر میری طرف متوجه ہوئے ،فر مایا اے ابن غفلہ تو اس کنیز سے کیا کہدر ہاہے؟ میں نے ساری بات بنائی اور عرض کیاا ہے امیر المومنین اپنی جان پر رخم فر مائے اور اتنی مشقت نہ اٹھائے۔ آپ نے فر مایا سوید بتھھ پرافسوس ہے، رسول اللہ علیہ اوران کے اہل وعیال نے بھی تنین دن برابر گیہوں کی روٹی بیٹ بھر کرنہیں کھائی اور بھی ان کے لئے جھان کر آٹانہیں یکایا گیا۔ میں ایک دفعہ مدینہ میں شخت بھو کا تھا، اس حال میں مزدوری کرنے نکلا میں نے دیکھا ایک عورت مٹی کے ڈھیلوں کو جمع کر کے ان کو بھگونا جا ہتی ہے میں نے اس سے فی ڈول ایک کھجور اجرت طے کی اور سولہ ڈول پانی تھینچ کر اس مٹی کو بھگو دیا یہاں تک کہ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے پھر میں وہ تھجوریں رسول اللہ علیہ کے بارگاہ میں لایا اور سارا ماجرابیان کیا اور آپ علیہ کے ہمراہ وہ تھجوریں نوش کیں۔

عبداللہ بن انی رافع کہتے ہیں کہ میں عید کے دن حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے میرے سامنے چڑے کا ایک تھیلہ رکھ دیا۔ میں نے اس کو کھولا تو اس میں جو کی روٹیوں کے خشک ٹکڑے تھے پس آپ اس میں سے کھانے لگے۔ میں نے بوچھایا امیر المومنین اس پر مہر کیوں لگائی ہے فر مایا ان لڑکوں کے خوف سے کہ کہیں ان ٹکڑوں کو روغن سے تہ کہ کہیں ان ٹکڑوں کے حوف سے کہ کہیں ان ٹکڑوں کو روغن

زیدروایت کرتے ہیں مجھ سے حضرت علی نے فرمایا کل ظہر کے وقت میرے پاس آنا
اور کھانا میرے ساتھ کھانا۔ میں حسب الارشاد حاضر ہوا۔ دیکھا آپ بیٹے ہوئے ہیں اور
ایک لوٹا پانی آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، آپ اٹھے اور ایک برتن سے ستو لے آئے، اسے
پانی میں ڈال کر بیا اور مجھے بھی پلایا۔ مجھ سے صبر نہ ہوسکا۔ میں نے عرض کیا یا امیر المونین
آپ عراق میں رہ کر میکھاتے ہیں؟ حالانکہ یہاں قتم سم کے کھانے ہیں۔ آب نے فرمایا
وللہ میں بخل سے ایمانہیں کرتا مگر بقدرا پنی کھایت کے لیتا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ سوائے ستو
کے اس میں کوئی اور چیز نہ رکھی جائے اور میں مکروہ جانتا ہوں کہ اپنا پیٹ سوائے پاک
چیز وں کے بھروں، اس لئے احتر از کرتا ہوں۔

منقول ہے کہ آپ اکثر تین روز کے بعد، بھی پانچ یا چھروز کے بعد روزہ افطار فرماتے اور بھی نونو روز فاقے سے رہتے۔ افطار کے وقت ایک مٹھی جو کا ستواستعال کرتے اور اس پرایک چلو پانی پی لیتے۔ افطار کے وقت اس قدرروتے کہ جامہ مبارک آنسوؤں سے تر ہوجا تا۔ فرماتے میں اس لئے روتا ہوں کہ رکھانا مجھ کوحلال ہے یا حرام؟ حلال کے واسطے حماب اور حرام کے واسطے عذاب ہے۔ آپ روزہ کو بہت وست رکھتے اور فرماتے بھوکار سنے میں ، میں نے اس قدرلذت پائی کہ احاطہ بیان سے باہر ہے اور میں کیوں بھوک اور گرسکی کو دوست نہ رکھوں جبکہ میرے رسول کریم علیات ہے باہر ہے اور میں کیوں بھوک اور گرسکی کو دوست نہ رکھوں جبکہ میرے رسول کریم علیات

اللر وگرشگی کونهایت دوست رکھتے تھے۔

ایک دن آپ کے سامنے فالودہ رکھا گیا، آپ نے نہ کھایا، زید کہتے ہیں میں نے عرض کیا گیا۔ آپ کے نہ کھایا، زید کہتے ہیں میں نے عرض کیا کیا ہے جرام ہے؟ فر مایا حرام تو نہیں، مگر میں اپنے نفس کوالیں چیز کاعادی بنا نابرا جانتا ہوں مس کورسول اللہ علیق نے نہ کھایا ہو۔ آپ فالودہ کو دیکھ کر فر مایا وللہ تیری ہو بہت اچھی ہے تیرارنگ بہت خوشنما ہے تیرا ذا گفتہ بہت عمدہ ہے مگر میں اس بات کو مکروہ رکھتا ہوں کہ این نفس کواس چیز کاعادی کروں جس کاوہ خوگر نہیں۔

منقول ہے آپ اکثر سرکہ اور نمک سے کھانا کھایا کرتے ، کبھی ترکاریوں کا استعال کرتے یا بھی اونٹ کا دودھ پی لیتے ۔ گوشت بے حدکم کھاتے تھے، فر ماتے کہ اپنے پیٹ کو حیوانوں کامقبرہ مت بناؤ۔

ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک مسافرنو واردمہمان آیا۔ آپ نے اس کے آگے مدہ عمدہ کھانے رکھے۔ مہمان نے کہا اگر اجازت ہوتو ایک بات کہوں۔ امام حسن نے فرمایا کہیئے۔ اس نے کہا میں نے مغرب کی نماز اس مسجد میں پڑھی تھوڑی دیر میں وہاں تھہرار ہااس اثناء میں وہاں ایک فقیر آیا اور اس نے ایک تھیلی میں سے پچھ بھتے ہوئے جو لکا لے اور تھیلی پررکھ کر کھائے اور مجھے بھی پیش کئے۔ میں نے تھوڑے سے جو کھائے مگر وہ ذاکقہ میں نہایت نا گوار تھے ، اگر آپ اس فقیر کو بلوا کر اس نعمت میں شریک فرما ئیں تو میں بے حدمشکور ہوں گا۔ امام حسن اس بات کو سن کررو نے لگے اور فرمایا اس بزرگوارکواس دار فانی کے لذائذ کا مطلق خیال نہیں ہے ور نہ تمام جہان کی نعمتیں اس پر نتار تھیں ، وہ بزرگ فقیر کرایا ہے اس کے بیش نظر ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتیں ہیں اس نے اپنے قالب کو رخ و کریا ہے اس کے بیش نظر ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتیں ہیں اس نے اپنے قالب کو رخ و کریا ہے اس کے بیش نظر ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتیں ہیں اس نے اپنے قالب کو رخ و کریا ہے اس کے بیش نظر ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتیں ہیں اس نے اپنے قالب کو رخ و کریا ہے والد محتر مشیر خداعلی المرتفی کرم اللہ و جہہ ہیں ۔

تری خاک میں ہے اگر شرر تو خیالِ فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نانِ شعیر پر ہے مدار قوت حیدری منقول ہے کہ آپ تمام شب بیدار رہتے تھے، ہر شب دو ہزار رکعت نفل نماز ادا

فرماتے، تلاوت قرآن اور ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ فجری نماز اواکر کے طلوع آفاب تک قبلہ رو بیٹھتے اور رسول اللہ علیہ پر درود پڑھتے اور اکثر حالت وجداور ذوق وشوق میں نعرے مارتے اور ہے ہوش ہوجاتے۔ منقول ہے کہ آپ کونماز میں غایت خشوع وخضوع ہے اس قدر استغراق ہوتا کہ اپ جسم کی بھی مطلق خبر نہ رہتی، ایک لڑائی میں آپ کو تیرلگا جس کا پیکان پائے مبارک میں رہ گیا۔ جراح نے نکالنا چاہا مگر شدت ورد کے سبب نہ نکلوا سکے اور پائے مبارک میں ورم ہوگیا۔ جب آپ نماز میں مشغول ہوئے تو حضور علیہ کے ارشاد پر پیکان نکال لیا گیا اور آپ کو خبر تک نہ ہوئی۔ حالتِ نماز میں ایسا جذب و انہاک، لقائے ربانی کے سبب تھا۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو فر مایا میں نے بھی اس کی عبادت نہیں کی جب تک اے دیکھانہ ہو۔

منقول ہے کہ نہایت ہنس مکھ تھے بھی کسی بات پر آپ کی شگفتہ پیشانی پر بل نہیں آتا تھا، ہر وقت تبسم سے لب مبارک کھلے رہتے تھے مگر جب سے آپ نے خرقہ درویشی زیب تن فر مایا ہمیشہ گریہ وزاری میں رہتے ، ہر قول وفعل میں نبی کریم عظیمی پوری متابعت کرتے اور فرماتے میں نے رسول اللہ علیہ کا خرقہ پہنا ہے، ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی کام خلاف سنت سرز دہوجائے اور کل قیامت کے روز مجھے درویشوں کے درمیان نادم ہونا پڑے۔ امیر معاویہ نے اور کل قیامت کے روز مجھے درویشوں کے درمیان نادم ہونا پڑے۔ امیر معاویہ نے ایک مصاحب سے بوجھا کہ تم علی کو کیوں دوست رکھتے تھا س

نے کہا تین اوصاف کے سبب جوآپ کی ذات مقد سد میں بدرجہ اتم موجود تھیں کہ جبآپ کوغصہ آتا تو تخل فرماتے ، جب بات کرتے تو تج بولتے اور جب تکم کرتے تو عدل فرماتے ، علامہ ابن حجر مکی رحمتہ اللہ علیہ زواجر میں لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ نے ضرار سے بہت اصرار کیا کہ وہ جناب امیر کے اوصاف میں سے پچھ بیان کرے مشرار نے کہا مولائے کا نئات سیدناعلی المرتضی کرم اللہ وجہہ کاعلم وسیع تھا۔ وہ عارف باللہ تھے، دین کی تائید میں شخت تھے، آپ کا کلام حق کو باطل سے جدا کرتا تھا آپ انصاف کے ساتھ فیصلے فرماتے ، ونیا کی زیب وزینت آپ کو پیندنتھی رات اور اس کی تاریخی کو دوست رکھتے تھے۔ اکثر خوف خداسے رویا کرتے تھے اکثر و بیشتر متفکر رہتے اور کیف دست کو حرت سے ملتے اور اپنے فلائے دانے ولذت خداسے رویا کرتے ، موٹا کیٹر ااستعال کرتے ، جو کھانا موجود ہوتا کھالیتے ، ذاکھے ولذت

ار ریب و زینت کا آپ کومطلق خیال نه تھا۔ ہم لوگوں میں بالکل ہماری طرح رہتے اور ا ہے مراتب عالیہ کا بچھ لحاظ نہ فرماتے ، جو مخص آپ کو بلاتا اس کے پاس چلے جاتے ۔ہم اک با وجود کمال تقرب اور نزو کی کے آپ کی ہیت کے سبب آپ سے کلام نہیں کر شکتے ا پار د بنداروں کی عزت کرتے ،غریبوں اورمختاجوں کو دوست رکھتے ۔کسی طاقتور کو جو ن پر نہ ہوتا، آپ سے بیامید نہ ہوتی تھی کہ آپ اس کی کچھ رعایت کریں گے اور کسی المناف و كمزوركر جوحق ير موتا ، آپ سے مالوى نه موتى كه به سبب اس كى كمزورى وغربت آپ اں کا خیال ندکریں گے۔ بخدامیں نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں آپ محرابِ مبحد الريش مبارك بكڑے اس طرح سے مضطرب تھے جيسے کسی سانپ یا بچھونے كا الى ابو ۔ الله نے ویکھا آیانتہائی ممکین حالت میں اللہ کی جناب میں عاجزی کررہے تھے اور گڑ گڑا کرر بنار بنافر ماتے تھے اور فر ماتے تھے اے دنیا میری طرف متوجہ نہ ہو، میری مشاق نہ ہو، کی اور کو جا کر فریب دے کہ میں مجھے تین طلاق دے چکا ہوں۔ میں نے تجھ سے کنارہ کشی اختیاری ، که تیری زندگی تھوڑی ، تیراعیش ذلیل اور تجھ سے خوف و ہراس بہت ہے اور آب آخرت کے طویل سفر،اس کی وحشت ناکی نا دانستگی اور تو شه آخرت میں کمی پرافسوں ارتے تھے۔ضرار سے جناب امیر کے متعلق ایسا کلام شکر امیر معاویہ رویڑے اور آنسوان کر کی داڑھی تک بہہ آئے اور یہی حال تمام حاضرین کا ہوا۔ امیر معاویہ نے کہا حق تعالیٰ معزت علی پررحم فر ماتے۔ بخداوہ ایسے ہی تھے جیسا کہتم نے بیان کیا۔ الرعلى الرئضي:

ملیة الاولیاء میں حضرت کعب بن مجر و سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی کو برامت کہو حقیق وہ ذات الله "علی کو برامت کہو حقیق وہ ذات الله کی میراث حضرت علی کو نصیب ہوئی۔ والیت اور فقر میں فرق ہے۔ اولیاء اللہ کی رسائی صفات باری تک ہے جبکہ فقرائے کا ملین کی رسائی ذات باری تعالی میں نظر اور غور وفکر سے منع کی رسائی ذات باری تعالی میں نظر اور غور وفکر سے منع کی رسائی ذات باری تعالی میں نظر وا فی ذات الله و لا تفکر وا فی ذات الله و " اللہ کی صفات میں غور وفکر کرو، نہ کہ ذات باری میں اور یہاں حضرت علی کرم اللہ اللہ اللہ کی صفات میں غور وفکر کرو، نہ کہ ذات باری میں اور یہاں حضرت علی کرم اللہ

وجهد کے لئے فرمایا جارہا ہے کہ' بیشک علی ذات الہی میں دیوانہ ہے۔' یوفا فی اللّہ کا مقام ہے، فنا فی اللّہ کا مقام ہے اور جوم تبد ذات تک پہنچ جائے، ذات باری میں فنا ہوجائے وہ ایک طرف تمام صفات باری ہے متصف ہوجا تا ہے دوسری طرف اللّہ کے ساتھ ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ اگر کسی بلب پر رنگ کر دیں یا رنگین پی لیسٹ دیں تو جہاں تک اس بلب کی روثنی جائے گی وہ رنگ ساتھ ساتھ پنچ گا، ذات باری میں فنائیت تا مدر کھنے والے فقراء روثنی جائے گی وہ رنگ ساتھ ساتھ پنچ گا، ذات باری میں فنائیت تا مدر کھنے والے فقراء کے سر دار کے اللّہ کے ساتھ ہر جگہ ہیں اور اس کی تمام صفات کے جامع ہیں۔ پھرا یے فقراء کے سر دار کے درجات ومقامات کا کیا بیان ہو۔ جو پھھ منصب نبوت کے بعد انسان کو کمالات حاصل ہو درجات ومقامات کا کیا بیان ہو۔ جو پھھ منصب نبوت کے بعد انسان کو کمالات حاصل ہو اللّہ عین وہ تمام آپ کی ذات مقد سے میں جمع تھے۔ چنا نچہ آپ نے ایک خاص وقت میں ایخ متعلق فرمایا: انا نقطة الباء بسم الله، انا حبیب اللّٰدی فوطتم فیہ و انا القلم واللہ واللہ و اللّہ و اللہ واللہ و

نيز جناب امير فرمايا: انا منشى الارواح انا باعث من في القبور انا يد الله انا القرآن الناطق -

کتاب الفوائد میں ہے کہ کی تخص نے سلطان الحققین مولانا جلال الدین رومی سے بوچھا کہ آپ اسد اللہ الغالب سیدناعلی ابن ابی طالب کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ مولانا روم نے فرمایا اگر تواس کی ذات کے متعلق بوچھا ہے تو وہ لیسس کے مشلبہ شبیء وہو اللہ الذی السمیع البصیر ہے۔ اگر ان کی صفات کے بارے میں بوچھا ہے تو وہ ہو اللہ الذی لا اللہ الا ہو عالم الغیب و الشہادة ہو الرحمن الرحیم ہے۔ اگر ان کی قوت کے بارے میں بوچھا ہے تو انسما امرہ اذا اراد شیسنا ان یقول له کن فیکون کے بارے میں بوچھا ہے تو انسما امرہ اذا اراد شیسنا ان یقول له کن فیکون ہے۔ اگر ان کے فل کے متعلق بوچھا ہے تو ہوہ کی بیوم ہو فی الشان ہے۔ اور اگر ان کانام بوچھا ہے تو ہوہ قل ہو اللہ احد ہے۔

## دوسرےامام

# سيدناامام حسن رضى اللهعنه

## فضائل ومناقب:

حضرت جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ حضور علی نے فر مایا اللہ تعالی نے مجھ کو اور علی کوع ش کے سیا منے دونور بنا کر بیدا کیا تھا۔ حضرت آ دم کی بیدائش ہے دو ہزار برس پہلے ہم اللہ کی تبدیج و تقدیس کرتے تھے پھر جب اللہ تعالی نے آ دم کو بیدا فر مایا تو ہمار نے نور کوان کی پیشت میں جاگزیں کیا پھر ہمارا نور پا کیزہ پشتوں ہے پاک شکموں میں منتقل ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ حضرت عبدالمطلب کی بیشت میں آیا یہاں سے اس نور کے دو تلث حضرت عبد اللہ میں منتقل ہوئے اور ایک تلث حضرت ابوطالب میں آیا پھر وہ نور مجھ سے اور علی سے فاطمہ میں آگا پھر وہ نور مجھ سے اور علی سے فاطمہ میں آگا کہ وہ نور ہیں۔

امام حسن کی بیدائش ۱۵ ارمضان المبارک ۴ جمری مطابق کیم اپریل ۱۳۵ یا وکومدینه منوره میں ہوئی۔ حضرت علی نے آپ کا نام حرب رکھا، مگر حضور علی نے تبدیل کر کے حسن رکھ دیا۔ آپ ہرسے لے کرسینہ مبارک تک حضور اقدس علی ہے مشابہ تھے۔ آپ کا رخ انور حضور کے روئے انور کے مشابہ تھا۔ آپ کے فضائل کتب حدیث میں بکثرت وارد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ علی کے ہمراہ سیدہ فاطمہ کے گھر آیا تھوڑی دیر میں حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کے گے گے گھو آیا تھوڑی دیر میں حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کے گھر آگا تھوڑی دیر میں حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کے گھر آگا تھوڑی دیر میں حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کے کے اور حضور کے گھر آگا تھوڑی دیر میں حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کے دوست رکھا ہوں بس تو بھی اسے دوست رکھا ہوں بس تو بھی دوست رکھا۔

عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور علیہ امام حسن کواپنے کا ندھے پراٹھائے ہوئے تھے ایک خص نے کہا اے لڑکے تو کتنی عمدہ سواری پر سوار ہے، حضور علیہ نے فرمایا سوار بھی تو کتنا احیصا ہے۔

سواربھی تو کتنااح چاہے۔ رسول اللہ عصلیہ امام حسن ہے انتہائی محبت فرماتے تھے، بھی حسن کے لب و رخسار چو متے بھی ان کی زبان چو ستے ، بھی گود میں کھلاتے ، بھی سینے اور پیٹ پر بٹھاتے بھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ علی پشتِ مبارک پرسوار ہوجاتے اور بھی ہوتا کہ آپ علی پشتِ مبارک پرسوار ہوجاتے اور آپ ان کی خاطر سجدہ کوطول دے دیے بھی رکوع میں ہوتے امام حسن آتے تو ان کے لیے اپنے پاؤں کشادہ کردیتے اور وہ پاؤں کے درمیان سے نکل جاتے بھی اپنے ساتھ انہیں مبر پر گود میں بٹھاتے ۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ آپ علی ہے منبر پرتشریف فرماتھ اس کے ذرمیان سے نگل جائے بھی اپنے ساتھ انہیں مبر پر گھر میں بٹھاتے ۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ آپ علی ہے منبر پرتشریف فرماتھ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دوبڑے گروہ میں صلح فرمائے گا۔

حضور علی الله نے فر مایا حسن اور حسین جوانانِ جنت کے سر دار ہیں۔ آپ علی الله فر مایا بیشک حسن اور حسین دنیا میں میرے بھول ہیں۔ رسول الله علی الله علی الله علی الله علی اور ان کے والد سے اور ان کی اور ان دونوں سے محبت کی (حسن اور حسین) اور ان کے والد سے اور ان کی والدہ سے ہمراہ میرے درجے میں ہوگا۔ جب حضور سے پوچھا گیا کہ آپ کو اہل بیت میں میرے ہمراہ میرے درجے میں ہوگا۔ جب حضور سے پوچھا گیا کہ آپ کو اہل بیت میں سے زیادہ کون محبوب ہے۔ آپ نے فر مایا حسن اور حسین ۔ حضور علی سیدہ خاتونِ جنت سے فر ماتے انہیں رونے مت دیا کرو کہ ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ ان کوسو تکھتے اور چمٹا لیتے۔ ہوتی ہے۔ آپ ان کوسو تکھتے اور چمٹا لیتے۔

حفرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ حضور اقد س علیہ علیہ کے پاس حاضر سے کہ سیدہ خاتو نِ جنت روتی ہوئی تشریف لائیں اورعرض کیا حس اور حسین دیر سے باہر گئے ہوئے ہیں ، لوٹ کرنہیں آئے ، ان کے والد بھی گھرینہیں ہیں کوئی اور دھا اور ایسا شخص بھی نہیں ہے جے ان کی تلاش کے لئے بھیجوں ۔ حضور نے انہیں تسلی دی اور دھا فرمائی اے الہ العالمین وہ دونوں جہاں بھی ہوں خیریت و عافیت سے ہوں اسخ ہیں فرمائی اے الہ العالمین وہ دونوں جہاں بھی ہوں خیریت و عافیت سے ہوں اسخ ہیں جرئیل امین تشریف لائے اورعرض کیا حضور غم واندیشہ نہ فرمائیں دونوں شہراد سے خطیرہ بی خجار میں ہیں ۔ حق تعالیٰ نے ان کی حفاظت و نگہ بانی کے لیے دوفر شنے متعین کردیے ہیں ۔ حضور خطیرہ بی نجار تشریف لائے و یکھا دونوں بھائی ایک دوسرے کے گئے میں ہاتھ ڈالے مضور خطیرہ بی نجار تشریف لائے و یکھا دونوں بھائی ایک دوسرے کے گئے میں ہاتھ ڈالے میٹھے ہیں اور فرشے ایک بازوان کے واسطے بچھائے ہوئے اور دوسرے بازو سے ان پرسا ہوئے ہوئے وار دوسرے بازو سے ان پرسا ہوئے ہوئے ویں حضور نے جا کرامام حسن کو گود میں اٹھالیا اور امام حسین کو ایک فرشے نے گاد

السالماليا- ويكھنے ميں يول معلوم ہوتا تھا كەدونوں شنرادوں كوحضورنے اٹھايا ہواہے۔

#### عادات وصفات:

سیدنا امام حسن رضی الله عنه برا ہے حلیم، کریم، رحیم، سلیم الطبع، حد درجه متواضع، منکسر المر اج، صابر، متوکل اور با وقار تھے۔ وفت وصال حضور علی نے سیدنا امام حسن کواپنا حلم اور سخاوت عطافے رمائی اور سیدنا امام حسین کواپنے صبر اور شجاعت سے نواز ہ۔

آپ نے مدینہ سے مکہ تک پاپیادہ ہیں جج کئے۔ سواریاں ساتھ موجود ہوتیں، اکثر علتہ چلتے چاؤں مبارک متورم ہو جاتے، خادم سوار ہونے کے لیے عرض کرتے تو آپ مراتے جھے شرم آتی ہے کہاہے رب سے ملنے سوار ہوکر جاؤں۔

#### وروسي:

آپ کی سخاوت کا بی عالم تھا کہ بھی کوئی حاجت مند آپ کے در سے محروم نہ لوٹا۔ آپ فے دوبار اپناسارا سامان اور اسباب اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تین بارا پنے کل اسباب میں سے دوبار اپناسارا سامان اور اسباب اللہ کی راہ میں دے دیں ہزار درہم کا سوال کیا آپ نے اس منت عنایت فرما دیئے۔ ایک اور شخص نے حاضر خدمت ہوکر اپنی پریشانی اور فقر و فاقہ کا الذکرہ کیا، آپ کے پاس اس وقت پچاس ہزار درہم اور پانچ سودینار تھے وہ تمام آپ نے ال کودے دیئے۔

ایک بارآب امام حسین اور عبداللہ بن جعفر کے ہمراہ جج کے لیے جارہ جے جے جس اوٹ پر کھانے پینے کا سامان تھا وہ بیجھے رہ گیا۔ بھوک و بیاس کی شدت لاحق ہوئی، دور ما صلے پرایک گھر نظر آیا۔ آپ ساتھیوں کے ہمراہ وہاں تشریف لے گئے ایک بوڑھی خاتون کو وہاں بیٹھاد کھے کر پائی طلب کیااس نے آپ لوگوں کو بٹھایا، گھر میں ایک ہی بکری تھی اس کا دودھان لوگوں کو بلایا بھرا سے ذرج کر کے سب کے لئے کھانے کا اہتمام کیا۔ آپ نے ما داد دھان لوگوں کو بلایا بھرا سے ذرج کر کے سب کے لئے کھانے کا اہتمام کیا۔ آپ نے ما مایا ہم قریشی ہیں جے کے لئے جاتے ہیں واپس آنے پراگر آپ مدید منورہ تشریف لائیں لا ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ ایک مدت کے بعدوہ عورت اپنے خاوند کے ہمراہ مدینہ منورہ الگی۔ آپ نے اسے د کھی کر بہجان لیا اور پوچھا اے مادر مہر بان کیا آپ مجھے بہجانتی ہیں۔ الگی۔ آپ نے اسے د کھی کر بہجان لیا اور پوچھا اے مادر مہر بان کیا آپ مجھے بہجانتی ہیں۔

اس نے کہامیں یہاں نو وارد ہوں کسی کو بھی نہیں جانتی۔ آپ نے اسے اس کی مہمان نوازی
کا قصہ یاد ولا یا اور فر مایا اب آپ کی خدمت بجالا نے کا وقت ہے پھر آپ نے اسے ایک
ہزار بکریاں عنایت فر مائیں پھرا سے امام حسین اور عبداللہ بن جعفر کے پاس بھیجا، انہوں نے
بھی ہزار ہزار بکریاں اس کو مرحمت فر مائیں۔ وہ ضعیفہ ایک بکری کے وض تین ہزار بکریاں
لے کرا ہے گھر خوش خوش لوٹ آئی۔

لوگوں نے آپ سے عرض کیا با وجوداس کے کہ آپ فاقہ سے ہوتے ہیں مگر کی سائل کے سوال کور دنہیں فرماتے ۔ آپ نے فرمایا میں درگا ہِ حق کا سائل ہوں ، اللہ تعالیٰ سے مانگئے والا ہوں ۔ مجھے اس بات پر شرم آتی ہے کہ خودسائل ہو کر سائل کے سوال کور دکر دوں ۔ اللہ تعالیٰ کی میر سے ساتھ شروع سے یہ عادت جاری ہے کہ وہ اپنی تعتیں مجھے بہم پہنچا تا ہے اور میں نے اپنی یہ عادت رکھی ہے کہ اللہ کی خمیس اس کی مخلوق کو عطا کروں ۔ پس میں ڈرتا ہوں کہا گر میں نے اپنی عادت بدل دی تو کہیں اللہ کی عادت مجھ سے منقطع نہ ہوجا ہے۔

ایک دفعہ امام حسن عسل کر کے باہر تشریف لائے ،آپ پرایک خوبصورت چا درتھی ، کانوں کی لوتک بال ،خوشنما چرہ دراستے میں ایک مختاج یہود کی نظر آیا جس پرشکتہ چڑہ کا لباس ،غربت و ذلت مسلط تھی اس نے امام حسن کو روک کر پوچھا کہ اے رسول اللہ کے صاحبزادے آپ کے جدامجد کافر مان ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہور کافر میں دنیا میں آپ کے لیے جنت اور عیش و عشرت دیکھ رہا ہوں اور اپنے واسطے دنیا کوقید خانہ پاتا ہوں کہ غربت احتیاج اور مصائب میں گھر اہوں ۔امام حسن نے فر مایا اے یہود کی اگر تو وہ نعمتیں دیکھ لے جو اللہ تعالی نے میں قیر خانہ میں تیار کی ہوئی ہیں تو تھے یقین آجائے گا کہ ان نعمتوں کے مقابلے میں میں قید خانہ میں ہوں اور اگر تو وہ عذاب دیکھ لے جواللہ تعالی نے تیرے لئے آخرت میں تیار کررکھا ہے تو اس کے مقابلے میں اس وقت تو اپنے آپ کو وسیج جنت میں دیکھ گا۔ آپ کو ہرخص کی خاطر منظور تھی ۔ آپ سب کے ساتھ تو اضع اور انکساری سے پیش آتے ۔ایک بار آپ کا گرز چندلڑکوں کے بیاس سے ہوا ، ان کے بیاس روٹی کے ٹکڑ ہے ۔

تھے۔ لڑکوں نے آپ کو کھانے پر مدعوکیا آپ گھوڑے سے اتر پڑے اوران کے ساتھ بیٹھ کر

کھانے گئے پھران لڑکوں کواپنے گھرلے گئے ،انہیں نئے کپڑے پہنائے اور عمدہ کھانا کھلایا اور فرمایا جوانہوں نے مجھے کھلایا،ان کے پاس اس سے زیادہ نہ تھا مگر میرے پاس تو اس

ایک بارآب مدیند منورہ کے کسی باغ سے گزر ہے تو دیکھا کہ ایک نوعم جبتی غلام ہاتھ میں روثی گئے بیٹھا ہے اس کے سامنے ایک کتا بھی بیٹھا تھا وہ لڑکا روثی سے ایک لقمہ خود کھا تا اس طرح اس نے بوری روٹی تقییم کر کے کتے کو کھلا دی۔ امام حسن نے بوچھا تم نے بوری آ دھی روٹی کتے کو کھلا دی خود اس روٹی میں سے زیادہ حصہ نہ لیا؟ لڑکے نے کہا کہ مجھے کتے کی آنکھیں دیکھ کرشرم آتی تھی کہ کہیں میں زیادہ نہ کھا جاؤں۔ آب نے بوچھا تم کس کے غلام ہو کہا ابان بن عثان کا۔ بوچھا یہ باغ کس کا ہے؟ اس نے کہا ابان کا آپ نے فر مایا میں تمہیں قتم دیتا ہوں کہ جب تک واپس نہ آجاؤں کہ بیس بیٹھے رہنا۔ چنا نچہ آپ گئے ورابان سے اس باغ کو اور غلام کو خرید لیا اور غلام کے پاس آکر فر مائیر دار جب میں نے تخفی خرید لیا ہے۔ اس نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد آپ کا فرما نبر دار میں ۔ امام حسن نے فر مایا میری طرف سے تو آزاد ہے اور بیا باغ تخفیے میری طرف سے ہہ

توکل کا بیمالم تھا کہ آپ سے لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے فقیری غناہے اور بیاری صحت سے محبوب ترہے۔ بیمن کر آپ نے فرمایا خداابوذر پررم فرمائے جودہ اس طرح فرماتے ہیں، میں توبیہ کہتا ہوں کہ جس نے اس چیز پر جواللہ نے اس کے داسطے اختیار فرمائی، کسی اور چیز کی تمنا کی ،اس نے اللہ کے اختیار پرتوکل نہ کیا یعنی اللہ نے اس کے داسطے جو پہند کیا تواس چیز کے علاوہ کی تمناسے توکل نہ رہا۔

عفوودرگرر:

امام حسن رضی الله عنه کے حکم کا بیرعالم تھا کہ جس وقت آپ خلیفہ ہتھے ،ایک شریر شخص نے حالتِ نماز میں آپ کے جسم اطہر میں خنجر چھودیا۔ آپ نے اس سے درگز رفر مایا اور کہا اے اہل عراق ہمارے حق میں اللہ سے ڈرو، ہم اہلدیت نبوت تمہارے امیر اور مہمان ہیں۔ آپ کے اس حال اور ایسے کلام سے مسجد میں موجود ہر شخص رو بڑا ،ایک روز آپ تشریف فر ما تے ایک اعرابی آیا اور آپ کی اور شیرِ خدا کی شان میں سخت کلمات کہنے لگا۔ آپ نے فرمایا شاید تو جھوکا ہے؟ اس نے جواب نہ دیا، اسی طرح بکتار ہا۔ آپ نے غلام کو اشارہ فرمایا اور ایک تو ڑا ہزار در هم کا اس اعرابی کی نذر کیا اور فرمایا مجھے معذور رکھ کہ اس وقت صرف یہی موجود تھا امام حسن کا پیملم اور کرم دیکھ کر اعرابی دل وجاں سے فدا ہو گیا، کہنے لگا اے ابن رسول اللہ میں نے بیجر کت صرف آپ کے حلم وکرم کو آزمانے کے لیے کی تھی۔

ایک شخص شام سے مدینہ آیا، دیکھا کہ ایک خوبرونو جوان بازیب وزینت گھوڑے پر سوار جارہا ہے، اس نے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے بتایا یہ حسن بن علی ہیں پس وہ غصے ہیں کہنے لگاعلی کا ہیٹا اور اس قابل ہو؟ پھراس نے حضرت علی کی شان میں شخت کلمات کہنے شروع کئے ۔امام حسن نے متبسم ہو کرفر مایا میرا گمان ہے کہ تو شام کا رہنے والا ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا میرے گھر چلئے تا کہ میں آپ کی مہمان نوازی کروں اور آپ کی حاجت برلاؤں۔ یہن کروہ شخت شرمندہ ہوااور آپ کے حکم واخلاق سے متعجب ہوا۔

ایک روز آپ مندامامت پر بیٹے وعظ فر مار ہے تھے کہ ایک کافر آیا پو چھا سر دار مجلس
کون ہے؟ آپ نے فر مایا میں حسن بن علی ہوں۔ اس نے غصہ میں کہا وہی علی جوم دخونخوار،
جبار اور جفا کارتھا۔ یہ بن کر حاضرین مجلس برہم ہوئے اور اس کوسزاد پی چاہی مگر آپ نے
سب کوروکا اور فر مایا اے خف تیرے طرز کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ تو مصیبت میں گرفتار
ہے، اگر تو بھوکا ہے تو لذیذ طعام موجود ہے اگر پیاسا ہے تو آب شیریں وخوشگوار تیار ہے،
اگر قرض دار ہے تو اس کی ادائیگی کا بندوبست ہوا جاتا ہے، اگر کوئی دیمن تیرے پیچھے ہے تو
میں تیری اعانت کوموجود ہوں۔ امام حسن کے اس حلم واخلاق اور ایسے مجوز نما کلام کوسکر وہ
کافر ایمان لے آیا اور تمام عمر آپ کی خدمت میں رہا۔ مدینہ کا جا کم مروان اکثر آپ کے
روبر دا کر آپ کواور آپ کے والدکو برا بھلا کہتا تھا۔ آپ خاموش رہ کر س لیا کرتے ، مطلق
جوں چون چرا نے انڈر ماتے۔

### منصب امامت وولايت:

سیدناامام حسن رضی الله عنه مسلمانوں کوخوں ریزی ہے بچانے اور نبی کریم علی ہے۔ اس فرمان کی تکمیل کرنے کے لیے جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ" میرا یہ بیٹا سید ہے عنقریب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو ہڑئے گروہ میں صلح فرمادے گا۔ 'اور مطل اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے خلافت سے دستبر دار ہوئے ۔ اللہ عز وجل نے آپ کو اس کا بدل عطافر مایا اور آپ کو اور آپ کے اہل بیت کوخلافتِ باطنی سے ہم فرمانے فرمایا چنانچہ علاء کہتے ہیں کہ ہم زمانے میں تمام اولیاء کا قطب صرف اہلیت سے ہی ہوتا ہے ۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ حضور اقدس علی ہے وصال شریف کے بعد غوشیت وقطبیت روح و جانِ مصطفیٰ سیدہ فاطمت الزہراکونتقل ہوئی۔ بظاہر سیدہ چھاہ علیل رہیں مگر اس دوران وہ غوشیت وقطبیت کی ڈیوٹی سرانجام دیتی رہیں۔ سیدہ کے وصال کے بعد میشرف حضرت علی کونتقل ہوا پھر حضرت علی سے سیدنا امام حسن کو یہ منصب ملا۔

## كرامات:

ایک بارآپ عبداللہ ابن زبیر کے ہمراہ سفر میں تھے۔ راستے میں ایک خرے کے درخت کے بنیچ قیام فر مایا۔ ابن زبیر نے کہا اگر اس درخت میں خرے لئے ہوتے تو ہم سب کھاتے بیں امام حسن نے دعا فر مائی معاً وہ درخت سرسبز ہو گیا اور تازہ تازہ شاداب فرے اس میں لگ گئے۔ یہ ماجراد مکھ کرشتر بان نے کہا کہ بیسحر ہے۔ آپ نے اس کی بات کا برانہ منایا خرے تو ٹر کر سب کو کھلائے اور فر مایا بیسح نہیں بلکہ رسول اللہ علیقی کے فرزند کی دعا قبول ہوئی ہے۔

## العاديات:

ا، م سن رضی الله عنه فرماتے اے ابن آدم، جسے الله نے حرام گھر ایا اس ہے بچو، عابد ہوجاؤگے۔ جو الله نے تیرے لئے مقسوم کیا ہے اس سے راضی رہو، غنی ہوجاؤگے۔ اپ ہمسایہ سے اچھا سلوک کرو، سلامتی میں رہوگے۔ اگرتم چاہتے ہوکہ لوگ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تمہارے سامنے جولوگ کثیر مال جمع کرتے سلوک کریں تو تم دوسروں سے اچھا سلوک کرو۔ تمہارے سامنے جولوگ کثیر مال جمع کرتے ہیں، مضبوط مکان بناتے ہیں، لمبی لمبی امیدیں کرتے ہیں، وہ سب ہلاک ہوجا نمیں گان کے ان کے اعمال انہیں دھوکہ دے رہے ہیں، ان کی اصل رہائش قبرستان ہے۔ آپ نے فرمایا جب سے تو بیدا ہوا ہے تیری عمر کم ہور ہی ہے۔ جس قدر تیرے ہاتھ آپ نے فرمایا جب سے تو بیدا ہوا ہے تیری عمر کم ہور ہی ہے۔ جس قدر تیرے ہاتھ

میں ہے (جتنی عمر بیکی ہے) اس سے عاقبت کی تیاری کر،مومن آخرت کی راہ کا ذخیرہ کرتا ہے جبکہ کا فرد نیاوی نفع حاصل کرتا ہے۔ پھر آپ نے بی آیت تلاوت فر مائی وَ تَسزَوَّدُوُا فَانَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقُوٰی و اورزادِراہ لے لوبیشک بہتر زادِراہ تقو کی ہے۔

امام حسن نے فرمایا مکارمِ اخلاق دس ہیں۔(۱) زبان کی سچائی ۔(۲) حسن خلق۔ (۳) صلہ رحمی۔ (۴) مہمان نوازی۔ (۵) حقدار کی حق شناسی۔(۱) جنگ کے وقت شدت سے لڑنا۔(۷) سائل کوعطا کرنا۔(۸) احسان کا بدلہ دینا۔(۹) پڑوی کی حمایت و حفاظت کرنا۔(۱۰) شرم وحیا۔

آپ نے فرمایا بمجھے تعجب ہے اس شخص پر جوجسمانی غذا کے متعلق تو غور وفکر کرتا ہے لیکن روحانی غذا کے لئے نہیں کرتا نقصان دہ غذا وَں کواپنے شکم سے دورر کھتا ہے لیکن ہلاک کرنے والی خواہشات کواپنے قلب میں جگہ دیتا ہے۔

آپ نے فرمایا سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتا ہے جواپنی زندگی میں دوسروں کو بھی شریک کر لے اور سب سے بری زندگی اس کی ہے جس کے ساتھ کوئی دوسرازندگی بسر نہ کر سکے۔

آپ نے فر مایا ضرورت کا پورانہ ہونا اس سے کہیں بہتر ہے کہ ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی نااہل کی طرف رجوع کیا جائے۔

ایک شخص نے کہا مجھے موت سے بہت ڈرلگتا ہے، آپ نے فرمایا بیاں لئے ہے کہ تم اپنا مال پیچھے چھوڑ دیا، اگر اسے آگے بھیج دیا ہوتا تو اس تک پہنچنے کے لیے خوفز دہ ہونے کے بجائے مسرور ہوتے۔

آپ نے فر مایا مروت ہیہ ہے کہ انسان اپنے مذہب کی اصلاح کرے، اپنے مال کی د کیچہ بھال اورنگرانی کرے، مال کو برمحل صرف کرے، سلام زیادہ کرے، لوگوں میں محبوبیت حاصل کرے۔ کرم ہیہ ہے کہ مائلنے سے پہلے دے احسان کرے، انچھاسلوک کرے اور برمحل محلائے بلائے، بہا دری ہیہ ہے کہ برٹوی کی مدافعت کرے، آڑے وقت میں پڑوی کی حمایت وامداد کرے اور مصیبت کے وقت صبر کرے۔

ایک مرتبه امیر معاویہ نے پوچھا کہ حکومت میں ہم پر کیا فرائض ہیں؟ آپ نے فرمایا ·

بادشاہ کے لئے لازم ہے کہ اپنے ظاہر و باطن ، دونوں میں اللہ سے ڈرے ، غصہ اور خوشی ، دونوں حالتوں میں عدل وانصاف کرے ۔ فقراء اور متمول میں درمیانی چال رکھے۔ زبردستی کسی کا مال غضب نہ کرے ۔ جب تک وہ ان باتوں پرعمل کرے گا، اسے دنیا میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

جب فرقہ قدر بیکا غلبہ ہوااور معتز لہ عقا کہ عام ہوئے تو خواجہ حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ لے امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیعر یضہ لکھا ''بسیم اللّٰہ الوحمن الوحیہ اللہ سول اللّٰہ علی رضی اللہ علیے اور ان کی آنکھوں کی شخنڈ ک آپ بحرمواج میں امت کے لیے جہاز کی مانند ہیں اور اندھیروں میں مینارِنو راور ہدایت کے جھنڈ ہے ہیں اور ایسے ہادی ورہنما ہیں کہ جو آپ کی پیروی کرے منزلِ مقصود کو پہنچتا ہے کہ آپ کا خاندان نوح علیہ السلام کی شتی کی طرح ہے کہ جس کا مہارالے کرامت کے لوگ نجات پاتے ہیں۔اے ابن رسول اللہ! مسئلہ جروقد رکے متعلق آپ کا کیا فرمان ہے کہ اس وقت ساری خلقت جران ویریشان ہے۔آپ حضور علیہ کی اولا دہیں اور علم اللی سے بخوبی آگاہ ہیں۔اللہ آپ کا اولا دہیں اور علم اللی سے بخوبی آگاہ ہیں۔اللہ آپ کا اولا دہیں اور علم اللی سے بخوبی آگاہ ہیں۔اللہ آپ کا اولا ویک سے امت کے کا فظ ہیں۔'

سیدناامام حسن رضی اللہ عند نے جواب میں ارشاوفر مایا ''بسسے اللّہ الموحین الموحین اللہ علیکہ ۔آپ کا خط ملاجس میں آپ نے اپنی اور امت کی جرانی کے متعلق کھے ۔میری رائے اس مسلہ کے متعلق بیہ ہے کہ جو خص بیعقیدہ نہیں رکھتا کہ ہر فیر ویشر منجانب اللہ ہے، وہ کافر ہے اور جس نے معاصی بینی گناہ کے کاموں کاحق تعالیٰ کو ذمہ دار ظمہر ایا وہ فاسق و فاجر ہے۔اللہ تعالیٰ نہ کی سے جبرا یکی کراتا ہے نہ جبرا گناہ کراتا ہے اور نہ بی اس کی حکومت میں کسی کو چوں چرا کی مجال ہے۔ جن چیز وں میں حق تعالیٰ نے بندوں کو قادر ہندوں کو مالی نے بندوں کو قادر بندوں کو مالی نے بندوں کو قادر بندوں کو مالی بندوں کو قادر بنایا ہے ان کا اصل مالک وہ خود ہے اور جن چیز وں پر اس نے بندوں کو قادر بنایا ہے ان کا اور بھی وہ خود ہے۔ لہذا اگر کوئی حق تعالیٰ کی فرما نبرداری کا ارادہ کر بے تو رہاں کو معنی نیس کرتا اور اگر کوئی نا فرمانی کا قصد کر بے تو اس کورو کتا نہیں ۔ ہاں اگر وہ ان کو برائی سے رہ کے دوروک سکتا ہے اور اگر وہ ان کو برائی سے روک و سے تو روک سکتا ہے اور اگر وہ ان کو برائی سے دوک و سے تو روک سکتا ہے اور اگر وہ ان کو برائی سے دوک و سے تو روک سکتا ہے اور اگر وہ ان کو برائی سے دو

تعالیٰ نے ان کو نیک یا بدکام کرنے کی قوت عطافر ماکراپنی جمت قائم کردی کہ نیک و بدکی فرد ان کو نیک و بدکی فرد کی افران پر ہے خدا پڑ ہیں اور اللہ کی جمت غالب ہے۔ والسلام۔'' فقل کے مقد مے کا فیصلہ:

ایک مرتبالوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے ہاتھ میں خون آلود چھری ہے اور قریب ہی ایک تخص کی لاش پڑی ہے۔لوگوں نے پوچھا کیا تونے اسے تل کیا ہے،اس نے کہا ہاں لوگ اسے لاش كے ہمراہ حضرت على كے ياس لے گئے استے ميں ايك اور شخص دوڑ تا آيا كراہے چھوڑ دو قبل میں نے کیا ہے۔اس شخص کو بھی حضرت علی کے پاس لےجایا گیا۔آپ نے پہلے شخص سے بوجھا كرتوف قل كاعتراف كيول كياءاس في كهاا المونين مين قصاب مول بكراذ كح كرر باتفا كه بييناب كي تخت ماجت بهوئي ميس بے خيالي ميں خون آلود چھرى ہاتھ ميں پکڑے رفع ماجت کے لیے گیاوہاں لوگوں نے مجھے پکڑلیا۔اگر میں انکارکرتا تو میری بات کا کوئی یقین نہ کرتا میں نے سوچا کہآ یے کوحقیقت بتادوں گااور مجھے آپ سے انصاف مل جائے گا۔ پھر حضرت علی نے دوسرے مخص سے بوچھااس نے کہاقتل میں نے ہی کیا ہے مگر جب میں نے دیکھا کہاس بیجارے قصاب کی ناحق جان چلی جائے گی تواعتراف کے لیے حاضر ہوگیا۔حضرت علی نے فرمایا میرے فرزندحس کوبلاؤ کہاس مقدے کا فیصلہ کریں۔امام حسن تشریف لانے ساری بات سی اور فيصله ديا كه دونول كوچيور دياجائ اورمقنول كاخول بهابيت المال سادا كياجائ حضرت على نے دلیل مانگی تو فرمایا کہ قصاب بے قصور ہے اور دوسر انتخص اگر چہ قاتل ہے مگراس نے دوسرے نفس كوبجا كراس حيات دى اورقرآن مين الله كاارشاد ب: ومن احياء ها فكا انما احياء الناس جميعا جس في كايك مخص كوحيات دى (جان بيائى) تو گوياايا بكال نے سارے انسانوں کو حیات بخش دی (سارے لوگوں کی جان بیالی) حفرت علی نے اس فیصلہ کی تائيد كى، ورثاخون بهالينے يرراضى مو كئے اور انہيں بيت المال سے ادائيكى كردى كئى۔

امام حسن شاہ روم کے دربار میں:

ایک مرتبہ شاہ روم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مقابلے میں امیر معاویہ کے علم و استحقاق ہے آگاہی حاصل کرنا چاہی تو دونوں کولکھا کہ اپناایک ایک نمائندہ میرے پاس بھیج دیں ۔حضرت علی نے امام حسن کو بھیجااور معاویہ نے یزید کو۔یزید نے شاہِ روم کی دست بوسی کی اور شاہی آ داب بجالا یا جبکہ امام حسن نے فر مایا خدا کا شکر ہے نہ میں یہودی ہوں نہ السرانی نہ مجوسی بلکہ خالص مسلمان ہوں۔

شاہ روم نے اپنے پاس موجودان قدیم تصاویر کوجنہیں وہ اس سے قبل حضور کا مکتوب انے والے صحابی کو دکھا چکا تھا پہلے یزید کو دکھا کیں۔ یزیدایک تصویر بھی شناخت نہ کر سکا۔ گراس نے وہ تصاویر امام حسن کو دکھا کیں تو آپ نے تمام کو حفزت آ دم ، حفزت نوح ، مسرت ابراہیم ، حفزت اساعیل ، حضرت شعیب اور حضرت عیسی کے ناموں سے شناخت کر لیا جب اس نے آخری تصویر دکھائی تو امام حسن رود سے اور فر مایا یہ میرے نانا نبی آخر الیا جب اس نے آخری تصویر دکھائی تو امام حسن رود سے اور فر مایا یہ میرے نانا نبی آخر الیا جب اس نے آخری تصویر ہے۔

پھر باوشاہ نے سوال کیا وہ کون سے جاندار ہیں جواپی ماں کے پیٹ سے پیدانہیں اوئے۔آپ نے فر مایاوہ سات جاندار ہیں:

ا حضرت آدم علیه السلام، ۲ حضرت حوا، ۳ وه دنیه جوحضرت اسمعیل کے فدید اس جنت سے لایا گیا، ۴ وه اونٹنی جوحضرت صالح علیه السلام کے لئے چٹان سے پیدا اولی، ۵ ابلیس، ۲ حضرت موی کا اژ دھا، ۷ وه کواجس نے ہابیل کو دفن کرنے کا الریقہ قابیل کوسکھایا۔

بادشاہ نے امام حسن رضی اللہ عنہ کی تبحر علمی دیکھ کرآپ کی بڑی عزت کی اور تھا گف کے ماتھ رخصت کیا۔

#### مبرورضا:

امام حن رضی اللہ عنہ کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا جس سے آپ کو بے حد تکایف پہنچی ، باوجود
ال کے کہ آپ جانتے تھے کہ یہ کام کس کا ہے مگر تحل سے صد مات سہتے رہے ۔ زبان پر پکھ
دلائے ۔ جب دیکھا گھر میں رہنے میں مفرنہیں تو موصل تشریف لے گئے وہاں بھی آپ
سے عداوت رکھنے والے ایک بد بخت تحق نے آپ کے پائے مبارک میں زہر ملا تیر چبھو
دیا ۔ آپ ایک آوسرد کھنے کر بے ہوئی ہو گئے ، پاؤں میں ورم آگیا، گرنے کے سبب سر سے
مون کا فوارہ جاری ہوگیا۔ لوگوں نے جب اس بد بخت کو سزاد بنی جا ہی تو آپ نے اجازت
دوی بلکہ اسے جھوڑ دینے کا حکم دیا۔ موصل میں بیرحال دیکھ کرنا چار مدینہ واپس آئے اور

سیدنا امام حسین رضی الله عنه کے ہاں رہنا اختیار کیا۔ ایک روز وشمن جال ، آپ کی بے وفا ز وجہ جعدہ بنت اضعت چیکے ہے آئی اور آپ کے پانی کے کوزہ میں زہر ہلاہل، ہیرے کی یسی ہوئی کئی ملا دی۔ پانی کے پینے سے مبط پیمبر کا جگر پارہ ہو گیا اور کلیجہ کٹ کٹ کر گرنے لگا آپ کے سامنے طشت رکھا جاتا تھا اور خون سے لبریز اٹھایا جاتا چاردن تک یہی حالت رہی روز بروز حالت غیر ہوتی جارہی تھی جب آپ زندگی سے مایوں ہو گئے تو سیدنا امام حسین ہے فر مایا اے بھائی اب میں رخصت ہوتا ہوں اب قیامت کے دن تم سے ملول گا پھر دونوں بھائی گلے لگ کراس قدرروئے کہ درود بوارکوسکتہ ہوگیا۔امام حسین نے آپ سے بہت دریافت کیا کہ آپ کا قاتل کون ہے تا کہ اس سے انتقام لیاجائے مگر آپ نے کچھظا ہر نہ کیا فر مایا ہے بھائی اگر میرا قاتل وہی ہے جس پرمیرا گمان ہے توانقام کے لیے منتقم حقیقی كافى ب اورا كروه نهيں ب تو مجھے يہ بات برگز منظور نہيں كەميرے لئے ايك بے گناہ مارا جائے۔خدائے بزرگ وبرتر کی قتم اگر حشر میں مجھے اختیار دیا گیا تواہیے قاتل سے بجائے انقام لینے کے میں اس وفت تک بہشت میں نہ جاؤں گا جب تک اپنے قاتل کو بخشوا کر اینے ہمراہ بہشت میں نہ لے جاؤں۔ پھرآپ نے امام حسین کوصلاح وتقویٰ ،اطاعت و یاسداری اور رعایت اہل بیت نبوت کی وصیت فر مائی ۔ فر مایا میرے بنتیم بچول کوکوئی ستانے نہ یائے ،کوئی ان کا دل نہ دکھائے ، جعدہ بانو کو بھی کوئی ایذانہ دے۔اے بھائی ابتمہارا کوئی مونس وغم خوار ندر ہاتم شب وروز روضه اقدی جدامجد پررہنا اورصبر وشکر سے کام لینا، کو فیوں کے قول وفعل پر ہرگز اعتماد نہ کرنا، وہ لوگ اپنی سفاہت اور حماقت سے متہیں خلافت کے واسطے قائم کریں گے اور مدینہ سے بلائیں گے سوتم فریب نہ کھانا اور بھی خلافت كا قصدنه كرنا كه حق تعالى اللبيت نبوت ميں بھى خلافت ونبوت كوجمع نه كرے گا۔ پھرآپ داور ب مثال کے جمال لا زوال میں مد ہوش ہو گئے اور کلمہ پڑھتے پڑھتے عازم جنت ہوئے۔اناللہ واناالیہ راجعون۔

ارسام

# امام عاشقان، پورِ بتول، سيدالشهد اء، امام عاليمقام سي**يدنا ا مام** حسيدن رضي الله عنه

## مروب مصطفع:

الله عزوجل کوسب سے زیادہ محبت اپنے بیارے حبیب، وجہ وجود کا تئات، رحمت مالیاں، شفیع مذنبال جناب احمر مجتبی محم مصطفا علیہ سے ہے۔ یہ محبت اس قدر شدید ہے کا بیان ممکن نہیں کہ خالتی کا تئات نے محصل اپنے محبوب کے ظہور کی خاطر ساری کا تئات بدافر مائی۔ اگر حضور نہ ہوتے تو نہ یہ کا تئات ہوتی نہ ہی ربو بیت باری کا ظہور ہوتا ۔ جبیبا کہ مدیث قدسی میں ارشاد ہوا۔ لو لاک لے ما حلقت الا فلاک. لو لاک لے المله و الربو بیه فر مایا اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسانوں کو بیدا نہ فر ما تا ، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسانوں کو بیدا نہ فر ما تا ، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسانوں کو بیدا نہ فر ما تا ، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسانوں کو بیدا نہ فر ما تا ، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسانوں کو بیدا نہ فر ما تا ، اگر آپ نہ ہوتے و تو میں آسانوں کو بیدا نہ فر ما تا ، اگر آپ نہ ہوتے و تو میں آسانوں کو بینے بغیر رب ل ہی اسے یکھ بھی قبول نہیں ۔ حضور کو مانے بغیر ، حضور کو جا ہے بغیر ، حضور تک پنچے بغیر رب ل ہی اس سکا۔

بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں جودہاں بھی ہو یہیں آئے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں کئی گئی ہے مجت کا ندازہ لگانا ہوتو یہ دیکھیں کہ وہ اپنے محبوب کا تذکرہ کس قدر کتا ہے کہ من احب شیئا فاکٹرہ ذکرہ جوجس شے سے مجت کرتا ہے کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے اور جی تعالی تو اپنے حبیب کے ذکر میں ازل سے مشغول ہے فر مایا ان اللّٰه وَ مَلْئِکُتُهُ یُصَلُّونَ عَلَی النّبِی ٥ ہے شک اللّہ اور اس کے ملائکہ نبی عظیم النّبی ٥ ہے شک اللّہ اور اس کے ملائکہ نبی عظیم ملاۃ بھیجتے ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت ابوالعالیہ فرماتے ہیں صلاۃ جمعنی ثناء وتعریف ہے ۔ تو اللّہ اور اس کے ملائکہ نبی عظیم کی ثناء وتعریف اور ذکر میں مشغول ہیں اور اللّہ کو ۔ تو اللّٰہ اور اس کے ملائکہ نبی عظیم کے ۔ تو اللّٰہ اور ادر کر میں مشغول ہیں اور اللّٰہ کو

ا پنے حبیب کی ثناء وتعریف اس قدر پہند ہے کہ سارے ایمان والوں پرایبا کرنالا زم کھہرا فرمایا: یٓایُّهَا الَّذِیْنَ امَنُوُ اصَلُّوُ اعَلَیْهِ وَ سَلِّمُوُ ا تَسُلِیْمًا ٥ اے ایمان والول تم بھی میرے حبیب کی ثناء وتعریف کروان کا ذکر کرتے رہواوران پرادب واحر ام سے سلام میرے حبیب کی ثناء وتعریف کروان کا ذکر کرتے رہواوران پرادب واحر ام سے سلام

عرش پہ تازہ چھٹر چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائے تیری ہی داستان ہے کسی بھی محبہ سے پوچھیں تری خواہش کیا ہے تواس کا ایک ہی جواب ہوگا کہ محبوب کو تکتے رہنا۔ عاشق اپنے معشوق کے جلوؤں کا خواہاں ہوتا ہے۔ دیداریار میں اسے جوقر ارملتا ہےاس کا ندازہ اسے ہی ہوتا ہے۔

بالقائے یاران کوچین آجاتا اگر باربارآئے نہ یوں جرئیل سدرہ چھوڑ کر تو محب محبوب کو تکتے رہنا چاہتا ہے، لقائے یار کے بغیرا سے قرار ہی نہیں ملا۔ اللہ کو اپنے حبیب سے کس شدت کی محبت ہے فرمایا: و اصب و لحد کے دب کے فانک با عیننا. اے محبوب اپنے رہ کے حکم پر صبر فرما کیں آپ میری نگا ہوں میں ہیں۔ حق تعالیٰ ک نگا ہیں رخ محبوب سے بنتی ہی نہیں۔ اللہ حضور کی رضا کا طلبگار ہے، اللہ حضور کی خوشی کا خواہاں ہے۔ فرمایا کہ لھم یطلبون رضائی و انسا اطلب رضاک یا محملہ فواہاں ہے۔ فرمایا کہ لھم یطلبون رضائی و انسا اطلب رضاک یا محملہ راضی ہوجا وَں اورا ہے محملہ میں آپ کی رضا کا طلبگار ہیں، سب بیچا ہے ہیں کہ میں راضی ہوجا وَں اورا ہے محملہ علیہ ہیں آپ کی رضا کا طلبگار ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ راضی ہوجا کیں اور فرمایا: و لسوف یعطیک ربک فترضی عنقریب آپ کا رہاں قدرعطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہوجا کیں گے۔

یا رسول اللہ علی کیا آپ کا بھی کوئی ایسامجبوب ہے جس کی رضا کے آپ طلبگار موں؟ جے راضی کرلیا جائے تو آپ راضی ہوجا کیں، جس کے ملنے ہے آپ تک رسائی ہو جائے، جس کے خوش ہونے ہے آپ خوش ہوجا کیں، حضورا قدس علی ہو کا ہرام کونماز جائے، جس کے خوش ہونے ہے آپ خوش ہوجا کیں، حضورا قدس علی ہو کا ہے کہ ایک سجدہ بڑا طویل ہو گیا۔ بعض نے گمان کیا کہ ہیں حضور نے حالت سجدہ میں داعی اجل کو لبیک تو نہیں کہہ دیا۔ ایک صحابی سے برداشت نہ ہوا تو اس نے سرا ٹھا کر میں داعی اجل کو لبیک تو نہیں کہہ دیا۔ ایک صحابی سے برداشت نہ ہوا تو اس نے سرا ٹھا کر

دیکھا حضور سجدہ میں ہیں اور پشت پر حسین سوار ہیں۔ نماز سے فراغت کے بعد حضور نے فرمایا میرا بیٹا میری پشت پر سوار ہو گیا تھا میں نے نہ چاہا کہ سجدہ سے سراٹھا وں اور یہ گر مایا : حسین جائے ۔ کسی نے پوچھایا رسول اللہ کیا آپ کو حسین سے بہت محبت ہے۔ فرمایا : حسین منسی و انسا من المحسین احب الله من احب حسینا . حسین مجھ سے ہاور میں حسین سے ہول جو بھی حسین سے محبت رکھتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا جس نے حسین کوراضی کیا ، جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کوراضی کیا اس نے اللہ کوراضی کیا اس نے اللہ کوراضی کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو غضبنا کی کیا اس نے اللہ کو غضبنا کی کیا اس نے اللہ کو غضبنا کی کیا ہے۔ کے حضور کو راضی نہیں بہتے سکا ، حسین کو ناراض کر کے حضور کو راضی نہیں کر سکتا ۔ حضور عرفی نے فرماتے جو جوانا بن بہشت کے سردار کو دیکھنا کے حضور کو راضی نہیں کر سکتا ۔ حضور عرفی نے درماتے جو جوانا بن بہشت کے سردار کو دیکھنا کے اسے وہ حسین ابن علی کو دیکھ لے۔

ایے عظیم المرتبت حسین کے ظہور کے لئے والدین بھی ایسے ہی جاہیے تھے جوساری کا نات میں سب سے افضل و بزرگ ہوں، جواللہ اوراس کے رسول کی نگا ہوں میں سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: مَوَجَ الْبَحُويُنِ يَلْتَقِيَانِ ٥ بَيْنَهُمَا بَرُزَخُ لاَ يَبُغِيَانِ ٥ فَبِاَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبنِ ٥ يَخُرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُو وَالْمَرُجَانُ ٥ لا يَبُغِيَانِ ٥ فَبِاَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبنِ ٥ يَخُرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُو وَالْمَرُجَانُ ٥

ایسے نادراورائمول موتیوں کے ظہور کے لیے دوسمندروں کو ملادیا ایک ولایت کاسمندر ہے تو در مرافقر کاسمندر ہے۔ ایک کے لیے حضور نے فرمایا مین کست مولاہ فہ خدا علی مولا. مسلکا بھی میں مولا ہوں جس کا بھی میں مددگار ہوں بیعلی المرتضی اس کے ولی ومددگار ہیں۔ در مراسمندرروح وجان مصطفیٰ سیدہ فاظمۃ الز ہراجن کے لیے فرمایا ف اطمۃ بضعة منی. فاظمۃ میر اٹکٹرا ہے۔ یہ جگر گوشہ رسول ہیں، قلب مصطفیٰ ہیں، سیدۃ النساء العالمین ہیں جن کی فاظمۃ میر اٹکٹرا ہے۔ یہ جگر گوشہ رسول ہیں، قلب مصطفیٰ ہیں، سیدۃ النساء العالمین ہیں جن کی فریت و فاقہ کو دیکھ کر حضور نے ان کے گھر کے درود یوار کوسونا بنانے کی پیشکش کی تو سیدہ نے فرمایا نہیں مجھے اس فقر و فاقہ میں قرب حق کی خوشبو آتی ہے۔ جوفقراء کی سلطان ہیں۔ نے فرمایا نہیں مجھے اس فقر و فاقہ میں قرب و رضا آسیاں گرداں و لب قرآن سرا میں تعالیٰ نے ان دونوں کا نکاح چالیس ہزار برگزیدہ فرشتوں کی موجودگی میں عرش پر حق رقالی نے ان دونوں کا نکاح چالیس ہزار برگزیدہ فرشتوں کی موجودگی میں عرش پر مادیا۔ جب والدین ایسی عظمت وشان والے ہوں تو یقینا اولا دبھی الیں ہی ہوگی۔ حضور مادیا۔ جب والدین ایسی عظمت وشان والے ہوں تو یقینا اولا دبھی الیں ہی ہوگی۔ حضور

نے ان کے واسطے فرمایا: الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنة حسن اور حسین نو جوانانِ جنت کے سردار ، والدہ محتر مہتمام فقراء کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار اور صاحبز ادگان تمام جوانانِ جنت کے سردار، بیر عفرات پنجتن

بيرم يهي تو پانچ بين مقصودِ كائنات خير النساء ،حسين وحسن ،مضطفے،على

## مصائب وابتلاء كاسب:

جبیا بلندمقام ہوتا ہے ولیی ہی عظیم آز مائش جھیلنی پڑتی ہے۔

ق تعالی کارشاد ہے: آخست النّاسُ آنُ یُتُرَکُوۤ آنُ یُقُولُوۤ المَنّا وَ هُمُ لَا یُفَتُنُونَ ٥ وَ لَقَدُ فَتَنّا الَّذِیْنَ مِنُ قَبُلِهِمْ فَلَیَعُلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ صَدَقُوا وَ لَیَعُلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ صَدَقُوا وَ لَیَعُلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ صَدَقُوا وَ لَیَعُلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ صَدَقُوا وَ لَیعُلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِیْنَ صَدَقُوا وَ لَیعُلَمَنَّ اللّٰهُ اللّٰذِیْنَ صَدَقُوا وَ لَیعُلَمَنَّ اللّٰهُ اللّٰذِیْنَ صَدَقُوا وَ لَیعُلَمَنَّ اللّٰهُ اللّٰذِیْنَ صَدَقُوا وَ لَیعُلَمَ اللّٰهُ اللّٰذِیْنَ صَدَقُوا وَ لَی اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰذِیْنَ صَدَقُوا وَ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰذِیْنَ صَدَقُوا وَ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰذِیْنَ صَدَقُوا وَ لَیعُلَمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰذِیْنَ صَدَقُوا وَ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰذِیْنَ صَدَقُوا وَ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰذِیْنَ صَدَالًا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰذِیْنَ صَدَالًا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰذِیْنَ صَدَالًا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰذِیْنَ صَدَاللّٰهُ اللّٰذِیْنَ صَدَالًا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰذِیْنَ صَدَالَ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰذِیْنَ صَدِیْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰذِیْنَ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰذِیْنَ مَا اللّٰهُ اللّٰ

اللہ اپنے محبوب بندوں کو آزما تا ہے، انہیں ابتلا و تکالیف میں رکھتا ہے۔ اللہ کے سے اور محبوب بندے اس پر راضی رہتے ہیں اس تکلیف کے دور ہو جانے کے خواہاں نہیں ہوتے۔ حضرت ابوب علیہ السلام جب صحت یا بہو گئے تو جرئیل امین نے آ کر صحت یا بی مبارک با ددی۔ حضرت ابوب علیہ السلام کے آنسو چھلک پڑے کہنے گئے جرئیل تہہیں کی مبارک با ددی۔ حضرت ابوب علیہ السلام کے آنسو چھلک پڑے کہنے گئے جرئیل تہہیں کیا بند ، جب میں مصیبت وابتلا میں تھا تو میرارب مجھ سے روز بو چھتا تھا کہ اے میرے بندے تیراکیا حال ہے؟ اس کے اس خطاب میں کس قدرلذت تھی! مگر جب سے صحت باب ہواوہ خطاب بند ہوگیا۔

جان کیں کہ جیسا مقام ہوتا ہے و لیں ہی آ زمائش ہوتی ہے۔مقام اور مرتبہ جتنا بلند ہوگا آزمائش وابتلااسی قدر سکین ہوگی۔مقصد جس قدر بلند اور اعلیٰ ہوگا قربانی بھی اسی قدر بردی دین پڑے گی۔اللہ اپنے بندوں کوآ زما تا ہے تا کہ ان کے صدق وصفا بحظمت و بلندی ،ہمت ورفعت اور شان و بزرگی کا اظہار ہوجائے اور او پردی گئی آیت میں اسی بات کا اظہار ہے۔

# الم عاليمقام:

الله كے خليل سيدنا ابرائيم عليه السلام كى مال، آگ، خوف اوراولا د كے ذريع آزمائش كى كئى جب وہ تمام آزمائشوں میں پورے اترے تو اللہ نے اپنے خلیل کوایک انعام سے نوازه فرمایا: انسی جاعلک لناس اماماً. ایم نے تھے سارے انبانوں کے واسطے امام بنا دیا۔امام وہ ہوتا ہے جس کی اقتراء کی جائے اور جس کی پیروی موجب فلاح ونجات ہو۔سیدنا ابراہیم علیہ السلام تمام اقوام عالم اور ساری انسانیت کے واسطے امام ہیں۔ آج ہر دین و مذہب کے لوگ انہیں مانتے ہیں۔مسلمانوں کے علاوہ یہود ونصاریٰ بھی انہیں اپنا مقتدی شلیم کرتے ہیں۔ یہال تک کہ ہندو بھی انہیں مانتے ہیں۔ یہ جو ہندو برہما کو پوجتے ہیں پر لفظ ابراہیم سے نکا ہے۔

سیرنا امام حسین رضی الله عنه کا مقام بے حد بلند ہے کہ آپ تمام جوانانِ جنت کے سردار ہیں، لہذا آپ کوسخت ترین آز مائش وابتلا کا سامنا کرنا پڑا۔ کیونکہ آپ کی قربانی ایک عظیم ترین مقصد کے لیے تھی اور آپ اس کڑے امتحان میں سرخروہوئے لہذا آپ کوامامت كالجهى بلندترين مقام عطا موا اورآپ كالقب امام عاليمقام پر گيا- امام عاليمقام ساري انسانیت کے مقتدیٰ ہیں، باطل کے خلاف ڈٹ جانے والوں کے لیے، حق کی خاطر جان، مال اوراولا دنچھاور کرنے والوں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے، رضائے الہی پرصابرو شا کررہنے والوں کے لیے اورعشق الہی میں اپنا سب کچھ فنا کرنے والوں کے لیے، آپ ہدایت ورہنمائی کااپیامینارہ ہیں جس کی پیروی قیامت تک کی جائے گی۔

انسان کی عظمت کو بیدارتو ہونے دو ہرقوم پکارے گی، ہمارے ہیں حسین

آل امام عاشقال بور بتول سرو آزادے دبتان رسول

## سر شهادت:

كر بلاكا سانحه احيانك اور بلامقصد پيش نه آيا۔اس پيش آنے والے سانحه كي خبر حضور نے اس وقت دے دی جب حسین مال کی گود میں تھے۔ اہلبیت نبوت اکا برصحابہ تمام اس پیش آنے والے واقعہ ہے آگاہ تھے مگر کسی نے بھی بیدعانہ کی کہ یا اللہ حسین پرسے اس آنے والی مصیبت کوٹال دے حالانکہ دعابلاردکردی ہے اور حضور کی دعاتور ہوہی نہیں سکتی تھی۔ نہ حضور نے ایسی دعا کی نہ حضرت علی نے نہ سیدہ فاطمۃ الزہرانے ۔ کیوں؟ اس لئے کہ وہ تمام جاستے تھے کہ حسین کے ساتھ بیامتحان ہواوروہ اس میں کامیاب ہول ۔ دراصل حضور اقدس علی سب سے شدید خواہش، امت کی مغفرت کی تھی ۔ حضور دنیا میں تشریف لاکے تورب ھبلی امتی فرماتے ہوئے آئے، دنیا سے تشریف لے گئے تب بھی آپ کالب متحرک تھا ورامت کے تق میں دعا کو تھے۔ شب اسری عین قرب حق میں امت کو یا درکھا۔ حق تعالی نے مغفرت امت کے لیے یہ عظیم قربانی طلب فرمائی اس گھرانے پر فربانی جاس ایار پرفدا ہوجائیں کہ امت کی مغفرت کی خاطر اپنا سب کچھ ورک نے یہ تارہ و گئے اورعملاً ، حقیقاً سب کچھ رضائے حق میں لٹا دیا۔

الیی عظیم الثان قربانی کے پیش نظر، امت مصطفیٰ کی معفرت کی خاطر اپنا گھربار، عزین واقارب، دوست احباب، اپنی اولا و یہاں تک کہ اپنی جان قربان کر دینے کے سبب اللہ عزوجل نے پہلے ہی ہے ساری امتِ مصطفے پراس گھر انے کی محبت ومودت فرض کردی، کیونکہ اللہ عزوجل کے علم میں پہلے ہی ہے تھا کہ امام عالیمقام سیرنا حسین رضی اللہ عنہ اپنی اولوالعزی، ہمت و شجاعت اور صبر و رضا ہے اس شخت ترین ابتلا میں سرخروہوں گے۔فرمایا: قُلُ لاَ اَسُالُکُمُ عَلَیْهِ اَجُوا اِلّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرُبَی اے محبوب آپ فرمادیں کہ میں این ہم برار ہا حیانات کے عوض تم ہے کی اجرکا سوال نہیں کرتا ہج میرے قرابت داروں کی محبت ہم پرفرض کردی گئ؟ تورسول اللہ عقیقیہ نے فرمایا میرے وہ قرابتدار کون ہیں۔ جن کی محبت ہم پرفرض کردی گئ؟ تورسول اللہ عقیقیہ نے فرمایا میرے وہ قرابتدار کون ہیں۔ جن کی محبت ہم پرفرض کردی گئ؟ تورسول اللہ عقیقیہ نے فرمایا میرے وہ قرابتدار کی فاظمہ حسن اور حسین ہیں۔

ית מפנה:

جان لیں کہ اللہ نے اس امت پرجتنی چیزیں فرض کی ہیں اور جننی چیز وں سے روکا ہے اس میں در حقیقت ہمار ااپنا فائدہ ہے اور جس بات میں حضور کی امت کا فائدہ ہوائی میں حضور کی خوش ہے کیونکہ حضور ہماری بھلائی کے بے حد خوا ہاں ہیں ،ار شاد ہوا: حریص ' علیکم . حضور کے قر ابتداروں سے محبت رکھنے میں سب سے بڑا فائدہ ایمان پرموت نصیب ہونا ہے اور حضور چاہتے ہیں کہ سارے امتی ایمان پرمریں ،سلامتی ایمان کے ساتھا اس دنیا سے

ما سی ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدت دہلوی ہے کسی نے کہا کہ مجھے ایسی چیزیں بتا سی کہ اسلامی ہے ایمان پر خاتمہ بھینی ہو۔ آپ نے فرمایا میر بے والد شاہ ولی اللہ ہے بھی بیسوال کیا گیا تھا تو جو جواب انہوں نے دیا وہی میرا جواب ہے کہ ایمان پر خاتمہ کا دار ومدار حب اہلیت پر ہے۔ شاہ عبدالعزیز اور شاہ ولی اللہ نے بیات محبت وعقیدت میں ارومدار حب اہلیت پر ہے۔ شاہ عبدالعزیز اور شاہ ولی اللہ علی نے فرمایا: ومن مات ملی حب آل محمد مات مومناً و من مات علی حب آل محمد مات ما فرن مرا، وہ آلِ محمد مات کافراً۔ جوآلِ محمد کی محبت پر مرا، وہ مون مرا، جوآلِ محمد مات کافراً۔ جوآلِ محمد کی محبت پر مرا، وہ مون مرا، جوآلِ محمد مات کافراً۔ جوآلِ محمد کی محبت پر مرا، وہ مون مرا، جوآلِ محمد مات کافراً۔ جوآلِ محمد کی محبت پر مرا، وہ مون مرا، جوآلِ محمد مات کافراً۔ جوآلِ محمد کی محبت پر مرا، وہ مون مرا، جوآلِ محمد مات کافراً۔ جوآلِ محمد کی محبت پر مرا، وہ مون مرا، جوآلِ محمد مات کافراً۔ جوآلِ محمد کی محبت پر مرا، مورا کی محبت پر مرا، شہید مرا، اور جوآلِ محمد مات کافراً۔ جوآلِ محمد کی محبت پر مرا، مورا کی محبت پر مرا، شہید مرا، اور جوآلِ محمد مات کافراً۔ جوآلِ محمد کی محبت پر مرا، مورا کی محبت پر مرا، مورا کی محبت پر مرا، شہید مرا، اور جوآلِ محبت پر مرا وہ کو کی محبت پر مرا، مورا کی مورا ک

اہلیت سے محبت میں دوسرا فاکدہ ہلاکت سے نجات ہے۔ حضور علیہ سے فرمایا:
مدل اہل البیت کمثل سفینة النوح من رکبھا فنجاہ ۔میرے اہلیت کی مثال
مین نوح کی طرح ہے جواس میں سوار ہو گیا ،نجات پا گیا اور جوسوار ہونے سے رہ گیا وہ
مرقاب ہوگیا، ہلاک ہوگیا۔

اہلبیت سے محبت رکھنے میں تیسرا فائدہ گمراہ ہونے سے نی جانا ہے۔حضور نے فرمایا:
السی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. میں تم میں دوچیزیں چھوڑ کرجانے
والا ہوں۔ کتاب اللہ اور میری عترت اہل بیت، ان دونوں کوتھا ہے رکھو گے تو بھی گمراہ نہ
ہوگے۔

اہلبیت سے محبت رکھنے میں چوتھا اور سب سے بڑا فائدہ ،حضور کی رضا خوشنودی اور فر بہانی دولت ہے جس سے بڑھ کرکوئی دولت نہیں فر مایا : من احبنی و احب ھذین و ابا ھما و امھما کان معی در جتی فی الدختة . جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اور ان دونول سے (حسن اور حسین) اور ان کے والد سے اور ان کی والدہ سے وہ جنت میں میر ہے ہمراہ میرے در جے میں ہوگا۔

تمام اہلبیت میں حضورِ اقدس علیہ کوسب سے زیادہ محبت حسنین کریمین سے تھی۔ آپ فرماتے بید دنیا میں میرے بھول ہیں، یہ نو جوانانِ جنت کے سردار ہیں، سیدہ سے فرماتے میرے دونوں ہیٹوں کو بلاؤ، پھرآپ انہیں سونگھتے، پیار کرتے اور چمٹا لیتے اگران میں ہے کوئی حالت سجدہ میں آپ پرسوار ہوجاتا تو سجدہ کوطول دے دیتے ،اگر رکوع میں ہوتے اوران میں ہے کوئی آتا تو پاؤں کشادہ کر دیتے کہ وہ گزرجائے۔خطبہ دیتے وقت ان میں ہے کئی آتا تو پاؤں کشادہ کر دیتے کہ وہ گزرجائے۔خطبہ دیتے وقت ان میں ہے کسی کوآتا دیکھتے تو خطبہ چھوڑ کرانہیں اٹھا لیتے ۔حضور کوان کی ذراسی تکلیف بھی گوارہ نہقی۔اگر گھرسے ان کے رونے کی آواز آتی تو سیدہ خاتون جنت ہے فرماتے انہیں رونے نہ دیا کروکہ ان کے رونے ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔

عظمت حسين صحابه كي نظر مين:

ان دونوں میں حضور کوزیادہ پیارے امام حسین تھے۔ یہ وہ حسین ہیں جن کی خاطر حضور نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کر دیا۔ یہ وہ حسین ہیں جن سے محبت رکھنے والاحضور کو محبوب ہے۔ اسی بنا پرتمام صحابہ حسنین کریمین سے محبت رکھتے ، ان کی فضیلت کا افر ارکرتے ، انہیں اپنی اولا دوں پرترجیج دیتے اور بعض تو بوقت انقال اپنا ترکہ ان کے نام کر دیتے۔ سیدنا صدیق اکبر انہیں اپنی گود میں اٹھاتے ، پیار کرتے اور ان سے بروی نرمی و محبت سے گفتگو کرتے۔ حضرت عثانِ غنی کا باغیوں سے دفاع کرنے حضرت عمر ہمیشہ انہیں اپنی اولا د پرترجیج دیتے۔ حضرت عثانِ غنی کا باغیوں سے دفاع کرنے کے لئے حضرت علی نے حسنین کریمین کو عثان غنی کے گھر کے دروازے پر تعینات کیا اور ان کی سخت مزاحمت کے سبب باغی گھر کے دروازے سے داخل نہ ہو سکے۔

مفسرقر آن حضرت عبد اللہ ابن عباس ان کے کپڑے درست کرتے ، ان کی سوار بوں کی رکاب تھامتے۔حضرت ابو ہر رہ جیسے جلیل القدر صحابی امام حسین کے گردآ لود قدموں ہے مٹی، اپنے ہاتھ سے صاف کرتے۔امام حسین انہیں رو کئے کی کوشش کرتے تو وہ کہتے ، مجھے ایسا کرنے دیں بخداا گرلوگوں کو وہ معلوم ہوجائے جومیں جانتا ہوں تو لوگ آپ کوایئے کندھوں پراٹھائے اٹھائے بھریں۔

بيراث فقر:

حضورِاقدس علی کا دات بابر کات سے صحابہ کرام نے جن صفات و کمالات کوفر دا فرداً حاصل کیا وہ تمام کمالات امام عالیمقام کی ذات والا صفات میں مجتمع نظر آتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کا صدق ،حضرت عمر کی فراست ،حضرت عثمان غنی کا استعنا، حضرت علی کی شجاعت، سرِ مصطفیٰ حضرت حذیفه بیمانی کے اسراراورسیدہ فاطمۃ الزہرا کا فقر۔غرض کہ امام عالیمقام کی ذات مقدسہ رسول اللہ علیات کے جملہ کمالات واوصاف کی آئینہ نظر آتی ہے۔ امام عالیمقام کا کردار آپ کے اعلیٰ نسب اور خاندان نبوت کا حقیقی وارث ہونے کی گواہی ہے۔حضورا قدس علیات اور سیدہ فاطمۃ الزہراہے میرا نیفقر کا کامل حصہ امام عالیمقام کو نصیب ہوا۔ روح فقر کا مل طور پر آپ کی ذات مقدسہ میں جلوہ گرہے۔

### امام عاشقال:

آپ فقراء کے سرداراور تمام عاشقوں کے امام ہیں۔

آل امام عاشقال، بور بتول سروے آزادے دبستان رسول

اورآپ کااییاعالیشان ہونا،امام عاشقاں ہوناسیدہ فاطمہ کی تربیت کا نتیجہ ہے

مادر آل مركز بركار عشق مادر آل قافله سالار عشق

سیرتِ فرزندها از امهات جوبرِ صدق و صفا از امهات آن ادب پرورده صبر و رضا آسیا گردان و لب قرآن سرا

درنوائے زندگی سوز از حسین اہل حق حریت آموز از حسین

مزرع تشکیم را حاصل بتول مادران راه اسوه کامل بتول

روح فقر درحقیقت ایک ایبا رشتہ ہے جوازل سے ابدتک تمام عاشقانِ حق کو ایک ربط میں باندھے ہوئے ہے ، جس کا مرکز ذاتِ مصطفے علیہ التحیۃ والثناء ہے اور اس رشتہ کا تانا بانا حضرت علی ، سیرہ فاطمہ اور حسنین کریمین کی ذواتِ مقدسہ سے جڑا ہوا ہے ۔ یہ ممکن نہیں کہ کوئی عاشقِ رسول ہونے کا دعویٰ کرے اور آپ کے اہلبیت سے محبت نہ رکھے ۔ فقر کی روسے یہ ایک ایسی وحدت ہے جس کے ایک جز کی محبت دوسرے کی محبت ہی عشقِ حقیقی اور کامل ایمان کی دوسرے کی محبت ہی عشقِ حقیقی اور کامل ایمان کی علامت ہے ۔ ان برگزیدہ ہستیوں کی محبت کے توسط سے اور ان سے تعلق استوار کر علامت ہے ۔ ان برگزیدہ ہستیوں کی محبت کے توسط سے اور ان سے تعلق استوار کر علامت ہے ۔ ان برگزیدہ ہستیوں کی محبت کے توسط سے اور ان سے تعلق استوار کر کے ہی معرفت اور قرب الہی ممکن ہے ۔

عاشقانِ حق کے امام سید ناحسین رضی الله عنه، جنہوں نے عشق کے انتہائی مقام پر پہنچ کر ماسوا کی قید سے رہائی حاصل کر لی اور اللہ عز وجل سے اپنا پیمانِ و فانبھانے ، ا مانت فقر کی حفاظت اور مغفرت امت کی خاطر آپ نے میدان کر بلا میں اپنے اصحاب وعیال کو ،عزیز واقر باءکوراوحق میں قربان کر کے اپنی جان بھی راہِ و فامیں لٹا دی اور اپنا سب کچھ قربان کر کے دینِ اسلام کے اصولوں اور اسلام کی عزت و حرمت کو بچالیا۔

سرخرہ غشقِ غیور از خونِ او شوخی ایں مصرع از مضمونِ او غیرت مندعشق، امام حسین کے خون سے سرخرہ ہوا اور عشق کے باب کی تمام تر خوبصورتی ان کے مضمون سے ہے ۔غیرتِ عشق کھارانہیں کرتی کہ وہ باطل پرست قوتوں کے سامنے جھکے ۔امام عالیمقام نے اپنے خون کی سرخی سے عشق کو طاقت اور سرخرد کی عطا کر کے ہمیشہ کے لیے عشق کو بلند ترین مقام کا حامل بنادیا۔

# ذكرشهادت:

اورسبب اس عظیم سانحہ کا یوں بنا کہ امیر معاویہ نے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے
طے کئے گئے معاہد ہے اور خلفائے راشدین کے طریقے کے برخلاف اپنے بیٹے یزید کو اپناجا،
نشین مقرر کیا۔ بیٹے ہور جب کی ابتداء میں امیر معاویہ کا انتقال ہوگیا۔ یزید نے تخت پر
بیٹھتے ہی جا کم مدینہ ولید بن عتبہ کو تھم بھیجا کہ مدینہ کی اکا برشخصیات کو بیعت پر مجبور کیا جائے ،
پچھ سی جا کم مدینہ ولید بن عتبہ کو تھم بھیجا کہ مدینہ کی اکا برشخصیات کو بیعت پر مجبور کیا جائے ،
پچھ سی جا کم مدینہ ولید بن عتبہ کو تھ ہوئے بزید کی بیعت کر لی۔

#### رخصت وع يت:

اگرکوئی ظالم بادشاہ کسی مومن و مسلمان سے یہ کہ جھے سجدہ کرو وگرنہ کجھے قبل کروا دوں گا۔ یہاں اسلام نے اجازت دی ہے کہ جان بچانے کے لیے دل میں نیت نہ رکھتے ہوئے بادشاہ کو سجدہ کیا جاسکتا ہے اور بیرخصت ہے کہ جان بچانے کی خاطر نا پہند بدہ اور غیر شرعی فعل پر ، دل میں کرا ہیت وا نکار کرتے ہوئے ممل کرنا۔ رخصت کے مقابلے میں عزیمت ہے کہ کمہ جق کے اظہار میں راہ حق میں جان و مال کی پروانہ کی جائے ، جان دے دی جائے مگر باطل کے آگے سرنہ جھکا یا جائے اور بیا ولوالعزم لوگوں کا کام ہے۔ سیدنا بلالِ حبثی برظلم کی انتہاء کی گئی مگر وہ اعلائے کلمۃ الحق سے بازنہ آئے۔ سعید بن جبیر کی گردن پر حبثی برظلم کی انتہاء کی گئی مگر وہ اعلائے کلمۃ الحق سے بازنہ آئے۔ سعید بن جبیر کی گردن پر

کلہاڑارکھ دیا گیا تجربن عدی کوشہید کردیا گیا گرانہوں نے حفرت علی پرتبرا بھیجنے کے بجائے ان کی تعریف وتو صیف کی ۔امام نسانی کوڈنڈ ہے مار مارکرشہید کردیا گیا۔گروہ شیر خداکی ثناء وتعریف سے بازنہ آئے۔بعض نادان لوگ جورخصت وعزبیت سے ناواقف ہیں اکابر صحابہ پرتنقید کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے بزید کی بیعت کر کی تھی ،عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نہوں کیا۔ عبر من سعد کے فعل پران کے والد حضرت سعد بن ابی وقاص ، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ، کومطعون نہیں کیا جا سکتا۔ اس شم کی باتیں کرنے والے ذرااس مخترہ مبشرہ میں سے ہیں کومطعون نہیں کیا جا سکتا۔ اس شم کی باتیں کرنے والے ذرااس مختر عباس علمدار کا ماموں تھا تو کیا ماموں کے اس ظلم کے سبب بھا نجے پرانگی اٹھائی جا محتر ہے؟ ہرگر نہیں ۔ تو رخصت اور ہے عزبیت اور ہے تمام جوانان جنت کے سردار مخت ہوجاتی ہے وہ اگر پیدا ہوجاتا دین کی اصل شکل مش ہوجاتی ۔ بیزید کی حقانیت ثابت ہوجاتی ۔ آپ نے رخصت پر کیسے عمل کر سکتے تھے اگرامام حسین بھی رخصت پر علیہ م و الالصالین میں فرق موسوط اللہ ین انعمت علیہم اور غیر المعضوب علیہم و الالصالین میں فرق صوراط اللہ ین افرانے بابل وعیال ، عزیز واقر باء دوست احباب کی قربانی دے کراسلام کو حات نو بخش دی۔

سرداد، نہ داد دست در دستِ بزید حقا کہ بنائے لا الہ ہست حسین امام عالیمقام، بزید کے شق و فجور کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے تھے۔ بزید امیر معاویہ کے زمانے میں ایک بارمدینہ آیا اور مدینہ کے باہر خیمہ زن ہوگیا۔ امام حسین اس کے احوال دیکھے تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ شراب کا دور چل رہا ہے۔ بزید نے امام پاک کو دیکھ کر غلام کو اشارہ کیا کہ ایک پیالہ انہیں بھی دو۔ امام حسین نے فر مایا بیا اللہ اور اس کے دیکھ کر غلام کو اشارہ کیا کہ ایک پیالہ انہیں بھی دو۔ امام حسین نے فر مایا بیا اللہ اور اس کے رسول کے نزد یک حرام ہے۔ بزید نے کہا اے ابوعبد اللہ یہ باتیں چھوڑ واور زندگی کا لطف اشاؤ۔ امام عالیمقام بیس کر وہاں سے واپس آگئے۔ بیسب پچھاپی آئکھوں سے دیکھ کر آپ کس طرح ایک فاسق و فاجر کی بیعت کر سکتے تھا وراگر آپ بھی اس کی بیعت کر لیتے تو آپ سلام کا شیراز ہ بھر جاتا، پھر ہر فاسق و فاجر کی بیعت کرنے میں کوئی قباحت نہ ہوتی۔ وہ پھر اسلام کا شیراز ہ بھر جاتا، پھر ہر فاسق و فاجر کی بیعت کرنے میں کوئی قباحت نہ ہوتی۔ وہ پیر داشت کیا، پیر اسلام کا شیراز ہ بھر جاتا، پھر ہر فاسق و فاجر کی بیعت کرنے میں کوئی قباحت نہ ہوتی۔ وہ پیر داشت کیا، پیر جس کی خاطر آپ کے نانا نے ہر طرح کی قربانی دی، عظیم صعوبتوں کو ہر داشت کیا، دین جس کی خاطر آپ کے نانا نے ہر طرح کی قربانی دی، عظیم صعوبتوں کو ہر داشت کیا،

مٹ جاتا۔ امامِ عالی مقام ہے بھی بھی برداشت نہ کر سکتے تھے۔ اس لئے آپ نے بیعت سے انکار کر دیا۔ حاکم مدینہ کی طرف دباؤ بڑھتا گیا تو آپ اپنے خاندان کو لے کر ۲۸ ر رجب کومکہ کے لئے روانہ ہوئے۔

مكەردانە ہونے سے قبل امام عالىمقام نانا جان كے روضه اقدى پر حاضر ہوئے ، وہال دریک نوافل پڑھتے رہے پھرآپ نے دعا کی کہ یا اللہ مجھ پروہ امر کھول دے جس میں تیری رضا ہے۔ دعا ما نگ کرحضور کی تربت یاک سے سرٹکا کرسو گئے۔ خواب میں حضور اقدس علی تشریف لائے اور امام پاک کواپنے سینے سے لگالیا،آپ کے ماتھے کو بوسہ دیا پرفرمایا: فداک امی و ابی اے سین تجھ پرمیرے مال باب فداہول میں و کیورہا ہوں کہ میری امت کے بچھلوگ تجھے بھو کا بیاسا شہید کر دیں گے اوراس حال میں وہ میری شفاعت کے طلبگار ہوں گے مگرمیری شفاعت ان کونہ پہنچے گی قربان جائیے حضور کی امام عالیمقام سے محبت کے ، تمام صحابہ حضور پراپنے ماں باپ فداکرتے ہیں حضور سے مخاطب ہوتے ہوئے فداک امی و ابی. یارسول اللہ آپ پرمیرے مال باپ قربان ،فرماتے ہیں اور کیا شان ہے سیدنا امام حسین کی اور کسی عظیم ، انمٹ اور ماورائے گمال محبت ہے جناب رسالت مآب علي كوايخ ال محبوب نواسے سے كدان پر حضور اپنے مال باب نچھاور کررہے ہیں۔ بیانتائے محبت ہے،اسے الفاظ میں کوئی کیابیان کرے۔امام عالیمقام بيدار ہوئے، امرِ حق منکشف ہو چکا تھا،آپ اہل خانہ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ معظمہ میں آپ نے حیار ماہ قیام فر مایا اس دوران کوفہ سے خطوط آنا شروع ہو گئے جس میں آپ سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں۔ آپ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیےا بنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ امام مسلم کے ہاتھ پر ہزاروں کوفی بیعت ہو گئے مگر ابن زیاد کے گورز کوفہ بنتے ہیں تمام کوفی منحرف ہو گئے۔ ۸ ذی الحج سے وامام حسین ۸۲ فراد کے ہمراہ مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے ۔ اکا برصحابہ جن میں حضرت عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن عمر، حضرت جابر حضرت ابوسعيد خدري شامل تھ، انہول نے امام حسین رضی الله عنه کورو کنے کی بہت کوشش کی ،انہیں اہل کوفیہ کی حضرت علی ہے بے وفائی یادولائی مگرامام حسین نے فرمایامیں نے اپنے ناناجان سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے اوروہ وعدہ

ہیں نے پورا کرنا ہے۔ ہیں سب پچھ جانے ہوئے بھی کوفہ جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا، ٹھیک ہے آپ جائیں مگراہل خاندان اوران جھوٹے بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں۔ آپ نے فر مایا جھے تھم ہوا ہے کہ ان سب کو ساتھ لے کر جاؤں۔ چنا نچہ آپ روانہ ہوئے۔ راہ ہیں فرز وق شاع طلا ، امام عالیمقام نے اس سے اہل کوفہ کا حال دریافت کیا۔ فرز وق نے عرض کیا ان کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں اور ٹلواریں بنی امیہ کے ساتھ۔ آگے چلے تو عبید اللہ بن مطبع سے ملاقات ہوئی۔ اس نے بڑے اندیشے ظاہر کیئے اور مصر ہوا کہ امام ہیسٹورک کر دیں۔ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے بڑے ساتھ الا ما کتب الله لندا ہمیں وہی مصیب پہنچ سکتی ہو فوراوند عالم نے ہمارے لئے مقرر فرما دی۔ اثنائے راہ آپ نے اپنے ساتھی قیس کو جو خداوند عالم نے ہمارے لئے کوفہ بھیجا تو آئیس ابن زیاد کے سیامیوں نے پڑلیا۔ قیس کو ابن زیاد کے سامنے بیش کیا گیا تو ابن زیاد نے ساتھی قیس کو ایس عالم سے بیش کیا گیا تو ابن زیاد نے ساتھی قیس کو کہا ہمارت کی جھت پر جا کر سب لوگوں کے سامنے حضرت علی اور ان کی آل پر سب و ستم کرو۔ قیس نے کہا ٹھیک ہے آئیس جھت پر لے جایا گیا آپ نے لوگوں سے خطاب کیا کور قیس نے کہا ٹھیک ہے آئیس جھت پر لے جایا گیا آپ نے لوگوں سے خطاب کیا حضرت علی اور ان کی اولاد کے فضائل ومنا قب بیان کئے بھر ابن زیاد پر اور پزید پر لعنت کی اور ان کی اور ان کی اولاد کے فضائل ومنا قب بیان کئے بھر ابن زیاد پر اور پزید پر لعنت کی اور ان کی اور ان کی اولاد کے فضائل ومنا قب بیان کے بھر ابن زیاد پر اور پزید پر لعنت کی اس عزیمت پر حضرت قیس کی عرا کر شہید کردیا گیا۔

ادھرامام حسین جب قادسیہ پہنچ تو آپ کومسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔اب پیش آنے والے معاملات صاف نظر آرہے تھے آپ ساتھ شامل ہونے والے لوگوں سے کہا، تم میں سے جو بھی واپس جانا چاہے جاسکتا ہے، راہ میں شامل ہونے والے پچھلوگ واپس لوٹ گئے اور آپ کے ہمراہ مکہ مکر مہے ساتھ آنے والے لوگ رہ گئے۔

بالآخر ۲ رمحرم الحرام کوآپ کربلا پہنچے یہاں حربن یزید ریاحی ایک ہزار سواروں کے ساتھ موجود تھا۔اسے ابن زیاد نے اس غرض سے بھیجا تھا کہ امام پاک کی واپسی کا راستہ تنگ کر دیا جائے۔امام عالیمقام نے اسے وہ خطوط دکھائے جو اہل کوفہ نے آپ کو لکھے تھے۔ آپ نے فر مایا اگر اہل کوفہ اپنے وعدے پر قائم ہیں تو میں تبہارے شہر کو چلتا ہوں اور اگر تم میری آمد کونا پیند کرتے ہوتو میں واپس چلاجا تا ہوں۔اس دوران نمازوں کے اوقات میں حراب کے پیچے نمازیں ادا کرتار ما (اور اس سبب اے حق کی خاطر امام حسین کی طرف سے حق می خاطر امام حسین کی طرف سے

لڑتے ہوئے شہید ہونا نصیب ہوا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ لایشقی جلیسہ م اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا ، ان کی مجلسوں میں آنے والا شقی نہیں رہتا پھراس کی شقاوت سعادت میں بدل جاتی ہے ہیا ہل اللہ کا فیضان صحبت ہے توامام عاشقاں کے پیچھے نماز اداکرنے والا کیسے شقی روسکتا تھا۔ حرکی از لی شقاوت ، امام عالیمقام کی ذراسی صحبت اور ہم نشینی سے سعادت میں بدل گئی) حرنے کہا اے امام آپ مجھے بات چیت کا سلسلہ اس طرح جاری رکھیں اور رات کی تاریکی میں خاموشی سے واپس لوٹ جائیں۔ صبح میں ابن زیاد سے کہہ دوں گا کہ آپ کوئی اور راہ اختیار کر گئے ہیں۔

رات کوامام عالی مقام والیسی کے لیے روانہ ہوئے ،ساری رات چلتے رہے جب صبح ہوئی تو دیکھااسی مقام پر ہیں جہاں سے چلے تھے۔ یہ در حقیقت تقدیرتھی۔جوآپ کے لوٹ جانے میں مانع ہوئی۔آپ نے لوگوں سے بو چھااس جگہ کا نام کیا ہے تو بتایا گیا۔'' کر بلا'۔ جانے میں مانع ہوئی۔آپ نے کا تھم دیا،فر مایا یہ کرب و بلا کا مقام ہے، یہی جگہ ہماری سوار یول کے آپ نے خیمے لگا دینے کا تھم دیا،فر مایا یہ کرب و بلا کا مقام ہے، یہی جگہ ہماری سوار یول کے بیٹے نے کی ہے اور یہی جگہ خداوند قد وس کے امر بیٹھنے کی ہے، یہی جگہ خداوند قد وس کے امر بیٹھنے کی ہے، یہی جگہ خداوند قد وس کے امر

کے پوراہونے کی ہے۔

کسی نے جب وطن پوچھا تو یہ حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے ہزاروں میں بہتر تن تھے تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے

سرمحرم الحرام الدے عمر بن سعد بن ابی وقاص جار ہزار سواروں کالشکر لے کرآ گیا۔ اس کے لشکر یوں کی بڑی تعداد ان لوگوں پر مشمل تھی جنہوں نے امام حسین کوخطوط بھیجے تھے۔ عمر بن سعد کے قاصد کوآپ نے ساری بات بتائی ، وہ خطوط دکھائے اور تجویز پیش کی کہ یا تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں مجھے والیس جانے دیا جائے یا تبلیغ دین اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کسی سرحد پر جانے دیا جائے یا پھر دشق میں بزید کے پاس جانے دیا جائے دیا جائے تاکہ آپ بزید سے براور است بات کرسکیس۔

عمر بن سعد نے ساری بات ابن زیاد کولکھ جیجی مگروہاں سے ایک ہی مطالبہ تھا کہ سین

کو بیعت پر راضی کرو، ورندان پر اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو۔ چنانچہ کارمحرم الحرام سے آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا۔

امام حسین اور عمر بن سعد میں کئی ملاقاتیں ہوئیں ،معاملات طے یائے ،عمر بن سعد نے دوبار ہفصیل ابن زیاد کولکھی مگر ابن زیاد نے شمر ذی الجوش کواس نقاضہ کے ساتھ بھیجا کہ امام حسین ابن زیاد کا حکم مانتے ہوئے اس کے یاس آ جائیں بصورت دیگر انہیں قتل کر دیا جائے۔ابن زیاد نے شمر سے کہا کہ عمر بن سعد اگر میرے حکم کی اطاعت کرے تو تم اس کی اطاعت كرنا ورنةتم سالا ركشكر موءامام حسين كوتل كردينا \_ نيزاس نے عمر بن سعد كولكھا كه ميں نے تمہیں حسین کے پاس اس لئے نہیں بھیجا کہتم انہیں چھوڑ دو، یاان پراحسان کرتے رہو اورمیرے پاس حسین کی سفارش کرتے رہو،اگر حسین اوران کے ساتھی یزید کی بیعت پر تیار ہوں تو انہیں میرے یا س بھیج دواگر وہ انکار کریں تو ان سے جنگ کرو، ان کا مثلہ کرو کہ وہ ای کے متحق ہیں۔اگرتم نے میرے احکام کی تعمیل کی توانعام کے متحق ہوگے وگرند ہمارے لشکر کی سالاری سے علیحدہ ہو جاؤ، پھرشمر سالا ریشکر ہوگا۔ یہ خط یا کرعمر بن سعد نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا اور امام عالی مقام کوابن زیاد کے خط کے مضمون کی اطلاع دے دی۔امام عالیمقام نے صبح تک کی مہلت طلب فر مائی۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فر مایا میں تم سب سے راضی ہوں۔ بیلوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے خون سے بی ان کی بیاس بچھے گی۔ میں تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہا ہے گھروں کولوٹ جاؤ آپ كے ساتھى، جانثاران حسين بين كررونے لكے اور كہنے لكے اگر آج اس حال ميں آپ كا ساتھ چھوڑ گئے تو کل آپ کے نانا کو کیا منہ دکھا کیں گے ،کس منہ سے ان کی شفاعت کے طلبگار ہوں گے۔ہم بھی بھی واپس نہ جائیں گے یہاں تک کہآپ پراپنی جانیں نچھاور کر دیں۔آپ نے فرمایا تو جاؤ جا کررات عبادت میں گزار دو۔ رات بھرآپ اینے ساتھیوں کے ہمراہ عبادت الٰہی ، تلاوت اور تضرع وزاری میں مشغول رہے۔ آخرشب ذراسی آنکھ لگی تو نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے ۔حضور اقدی علیہ نے آب كوايخ سينه على كروعافر مائى: اللهم اعط الحسين صبراً وّاجراً. الالله! حسین کوصبراوراجرعطافر ما۔آپ علیہ نے بیددعافر ماکرامام عالیمقام کے سینہ مبارک کو

صبر کا گنجینہ بنادیاا م حسین نے بیدار ہوکراہل خانہ اور رفقاء کویہ خواب سنایا۔
بابا فرید گنج شکر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب عاشور ایک بزرگ نے خواب میں
دیکھا کہ سیدہ فاطمۃ الزہر امیدانِ کربلا میں کنگراور پھر چن رہی ہیں۔انہوں نے عرض کیا یہ
آپ کیا کر رہی ہیں فرمایا ''کل یہاں میر ہے حسین کو شہید کیا جائے گا، میں ان کنگروں اور
پھروں کو چن رہی ہوں تا کہ حسین کوان کے چھنے کی تکلیف نہ ہو۔'' ہائے کیے سیدہ خاتونِ
جنت نے اپنے اس نازنین کے جسم مقدس کو نیز وں اور تیروں سے چھانی ہوتے ہوئے دیکھا
ہوگا۔

یوم عاشور، بروزِ جمعہ، بعد نمازِ بچر طبلِ جنگ نج گیا۔امام عالیمقام نے جمت قائم
کرنے کے لئے کوفیوں سے خطاب کیا۔اپ شرف کی ،اولا دِرسول ہونے کی نشا ندہی کی اورانہیں اس ظلم سے بازر ہے گی تاکید وقسیحت کی۔آپ نے اپ خطاب میں فر مایا۔

''اے بد بختوں! ہم کس کے جگر پارے کے خون کے پیاسے ہور ہے ہو،ہم کس کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو؟ میں اسی رسول کا نواسہ ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ جھے اسی رسول نے اپنا بیٹا کہا جس کے امتی ہونے کا تم دعوی کرتے ہو۔ میں اسی مان کا بیٹا ہوں جس کورسول اللہ نے اپنا بیٹا کہا جس کے امتی ہونے کا تم دعوی کرتے ہو۔ میں اسی مان کا بیٹا ہوں جس کورسول اللہ نے اپنی خوشبوفر مایا تھا۔ میں وہی حسین ہوں جس کوتم نے سینکٹروں خطوط لکھ کر بلوایا تھا۔ کیا المرتضی کا دلبند ہوں جن کو دنیا اپنا روحانی پیشوا مانتی ہے۔ میں وہی حسین ہوں جس کوتم نے سینکٹروں خطوط لکھ کر بلوایا تھا۔ کیا المی جو تم اوا کررہے ہو؟ اب بھی وقت ہے دنیا کے مال کی ہوس چھوڑ دو، اپنی حق میز بانی ہے جو تم اوا کررہے ہو؟ اب بھی وقت ہے دنیا کے مال کی ہوس چھوڑ دو، اپنی خانہ کے خون کا تمہارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ تم دنیا وآخرت میں ذکیل و خوار ہو جاؤہ گئی کے کیا کہ خون کا تمہارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ تم دنیا وآخرت میں ذکیل و خوار ہو جاؤہ گئی ہوں کوئی جواب نہ ہوگا۔ تم دنیا وآخرت میں ذکیل و خوار ہو جاؤہ گئی ہوں کا تمہارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ تم دنیا وآخرت میں ذکیل و

#### كرامات:

آپ کے اس خطاب کے باوجود بد بخت کو فیوں کے دلوں میں کوئی نرمی بیدا نہ ہوئی۔ امام عالیمقام نے خیموں کے تین اطراف میں خندق کھدوا کر آگ جلوا دی تھی تا کہ تین اطراف سے دشمن نہ آسکے۔ یزیدی لشکر میں سے مالک بن عروہ نے گتاخی سے کہا حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے ہی اپنے واسطے یہاں آگ روش کر لی۔ آپ نے فرمایا:
کدبت یا عدو الله. آپ کے ساتھی مسلم بن عوجہ نے اس گتا خے منہ پر تیر مار نے
کی اجازت مانگی تو امام عالیمقام نے منع کر دیا کہ سی بھی حال میں ہم نے لڑائی کی ابتداء
نہیں کرنی تا کہ جنگ کا وبال دشمنوں پر ہی رہے۔ پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے،
فرمایا یا اللہ اس بد بخت کو دنیا میں آگ کا مزہ چکھا۔ اچا نک ما لک بن عروہ کے گھوڑے کا
یاؤں ایک سوراخ میں بھنسا جس سے گھوڑ الڑ کھڑ ایا ما لک بن عروہ گھوڑ ہے سے گرامگراس کا
یاؤں رکاب میں ہی بھنسارہ گیا۔ اس کا گھوڑ ااس کو کھینچتا ہوا لے گیا اور اسے خندق میں گی
آگ میں ڈال دیا۔ وہ سب کے سامنے جل کرجہنم رسید ہوا۔

ایک اور گتاخ نے کہا آپ کو پیغمبر خداہے کیا نسبت، امام حسین نے اس کے لیے بھی دعا فرمائی کہ اس بد زبان کو یا رب فوری عذاب میں گرفتار کر۔ اس گتاخ کو اس وقت قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی ۔ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور قضائے حاجت کے لئے برہنہ ہو کر بیٹھا اسے ایک سیاہ بچھو نے ڈنک مارا وہ نجاست آلودہ تڑ پتا گھڑ کتا، رسوائی کے ساتھ تمام لشکر کے سامنے ہلاک ہوا۔

ایک تخص مزنی نے امام عالیمقام کے سامنے آکر کہا حسین دیکھودریائے فرات بہہرہا ہے مگراس میں سے تہہیں ایک قطرہ نہ ملے گا اور تم پیاسے مروگے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ! اس کو پیاسا مار۔ امام کا یہ فرمانا تھا کہ مزنی کا گھوڑا اچھلا مزنی نیچے گرا اور گھوڑا کیڑنے کے لئے اس کے پیچھے دوڑا۔ بیاس کی شدت اس پر غالب ہوئی۔ وہ المعطش العطش بیارتا تھا مگر جب یانی اس کے منہ سے لگاتے تو ایک قطرہ پی نہ سکتا تھا یہاں تک کہ شدت پیاس سے مرگیا۔

سیر کرامات اورامام عالی مقام کی دعاؤں کی الیم قبولیت دیکھ کربھی ان ظالموں کوعقل نہ آئی اورانہوں نے تیروں کی بوچھاڑ ہے جنگ کی ابتداء کر دی۔قریب کے گاؤں کے پچھ لوگ آپ کی مدد کے لیے آئے اوراہل بیت نبوت پر پروانہ وار نچھا ور ہو گئے اوران لوگوں میں ایک نوجوان وہب بن عبداللہ کلبی تھے۔اس نوجوان کی سترہ روز قبل شادی ہوئی تھی۔ میں ایک نوجوان وہب بن عبداللہ کلبی تھے۔اس نوجوان کی سترہ روز قبل شادی ہوئی تی وہب کی سعادت مند ماں روتی ہوئی اکلوتے بیٹے کے پاس آئی بچین سے لے کرجوانی تک

وہب کی پرورش کے احسانات یا دولائے چرکہا کہ اس زندگی پر ہزار تف کہ ہم زندہ رہیں اورسيدعالم عليه كالا ولافرزنظم وجفاك ساته شهيدكيا جائے۔اے ميرے لال توحسين پر نچھاور ہوجا، اپنی جان ان پر فدا کر دے خوش نصیب اور سعادت مندوہب بن عبر اللہ کلبی فوراً تیار ہو گیا اور اپنی نیک بیوی اور برگزیدہ مان کے ہمراہ فرزندرسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے امام میں اپنی جان آپ پر فدا کرتا ہوں، اگر مجھے آپ کے نانا کی شفاعت سے جنت ملی تو میں عرض کروں گا کہ میری بیوی بھی میرے ساتھ رہے،اس بات کا میں نے اس سے عہد کیا ہے۔ پھر وہب امام عالیمقام سے اجازت لے کرمیدان میں آیا ادهراعداء كي طرف سے ايك مشهور بها در حكيم بن طفيل غرور نبرد آنها كي ميں سرشار تھا وہب نے ایک ہی حملے میں اس کونیزے پراٹھا کرزمین پردے مارا پھر جواس کے سامنے آیا اے خاک وخون میں تڑیا دیا پیمنظر دیکھ کرعمر بن سعدنے حکم دیا کہاسے چاروں طرف سے گھیرا جائے اور یک بارگی مرطرف سے حملہ کیا جائے۔ وہب بہادری سے التا ہوا زخموں سے چور زمین پرآ گرا، دشمنوں نے اس کا سرکا ف کرامام حسین کے لشکر کے سامنے ڈال دیا۔اس کی مال بیٹے کے سرکوایے منہ سے ملتی اور کہتی تھی اے بہا در بیٹے ، تیری مال تجھ سے راضی ہوگئ۔ امام عالی مقام کے سارے ساتھی بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے اور سینکروں کو واصل جہنم كرتے ہوئے جام شہادت نوش كر كئے۔ امام عاليمقام نے دشمنوں كاشكر كسامنے جاكر يكارا کون ہے جواس آڑے وقت میں ہماری مدوکوآئے۔آپ کی یہ پیکار حربن پر بیاحی کے نکلنے کا سبب بني دراصل امام عاليمقام ديكيور ۽ تھے كديه سعيدانل شقاوت ميں كھڑا ہے، ہے جنتي، كھڑا دوزخیوں میں ہے۔امام پاک کی پکاری کرحر کی زندگی میں انقلاب بر پا ہو گیا، وہ گھوڑے پر سوار بے چین ومضطرب ہوگیااس کے بھائی مصعب بن یزیدنے اس بے چینی کاسب یو چھاتو کہا ایک طرف جہنم ہے اور ایک طرف جنت ہے اور میں مضطرب ہوں کر کیھر جاؤں پھر سے کہتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑے کوایٹ لگائی کہ اگر ہوسکے توجنت ہی کی طرف جانا جا ہے۔ ينعره حركاتها جس وقت فوج شام سے نكل كرويكھويوں نكلتے ہيں جہنم سے خداوالے

دوائے در دعصیال پیجتن کے در سے ملت ب زمانے میں ہیں سے مشہور ، دار الثفا والے ہزاروں میں بہترتن تھے تعلیم ورضاوالے حقیقت میں خدا ان کا تھااور پہتھے خداوالے

ح نے امام عالیمقام کے پاس آکرکہااے ابن رسول اللہ سب سے پہلے میں آپ کو ر کے آیا تھا۔اب میں آپ کے شکر میں شامل ہوتا ہوں اس امید پر کہ مجھے آپ کے نانا کی الماعت نصیب ہوجائے ۔ حرکے پیچھے اس کا بھائی مصعب اور اس کا غلام بھی آگیا اور سے اں بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے متعدد کو تہ تیخ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ اب سیدناامام حسین کے خاندان کے لوگ رہ گئے تھے۔ آپ کے بھائی ، بھانچے ، سے میٹے سے ملے بعد دیگرے بڑی بہا دری سے لڑتے ہوئے اور بے شار دشمنوں کو واسل جہنم کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہاں تک کدآپ کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے ان نام نہا دمسلمانوں نے انتہائی سفاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھے ماہ کے پیاسے علی المغركوبهي تير ماركرشهيد كرديا-امام عاليمقام نے على اصغرى شهادت برآسان كى طرف ویکھا اور فرمایا یا الله اگر تو اس بات پر راضی ہے تو حسین بھی اس پر راضی ہے۔ آپ ایا ایک فرد کے جد کومیدانِ کارزارے اٹھا کرلاتے ۔ صرف ایک لڑ کاعلی بن حسین المعروف امام زین العابدین باقی رہ گیا۔ بیسخت بیار تنے مگر ہتھیار لے کرمقا بلے کے لے جانا چاہا تو امام عالی مقام نے روک دیا فرمایاتم کسی سے نہاڑ و کے کہ میری نسل تم ے جاری ہوگی اگرتم بھی شہید ہو گئے تورسول اللہ علیہ کی پیسل یاک منقطع ہو جائے گی۔ پھرامام یاک نے منصب امامت ، باطنی امانتیں ، باطنی خلافت ، قطبیت ، غوشیت کا مرتبهانہیں منتقل کیا۔

# شهادت عظمی:

بالآخرراكب دوشِ مصطفیٰ سيدالشهد اء امام عاليمقام سيدنا حسين رضی الله عنه ميدان سي جانے كے ليے تيار ہوئے آپ كی بہنول حضرت زينب وكلثوم نے آپ كورخصت كيا۔ رفصت ہوتے ہوئے آپ فرمار ہے تھے۔ اللہ پہ چھوڑا تمہيں اے زينب وكلثوم امال كے ہے صبر كا شيوہ تمہيں معلوم ہوں لا كھ ستم ، ركھنا نظر اپنی خدا پہ اس جرم كا انصاف ہے اب روز جزا پہ ادھر سيدہ زينب فرمار ہی تھيں:

اے اہل جہاں آج کے دن کراوزیارت پھرتم کو نظر آئے گی نہ بیا بھی صورت ڈھونڈو کے تو شبیر سا آقا نہ ملے گا پھرتم کو پیمبر کا نواسہ نہ ملے گا شیرِ خداعلیٰ الرتضیٰ کے اس دلبند نے میدانِ کارزار میں بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ دشمنوں کے شکر پر ہیب طاری ہوگئی۔ کسی کومد مقابل آنے کی تاب نہ تھی ، با وجود اس کے کہآپ تین روز سے بھو کے اور بیا سے تھے۔ تاریخ طبری جلد جہارم میں عمر بن سعد کے ایک شکری عبداللہ بن عمار کا بیان ہے کہ میں اپنی برچھی تان کرحسین کی طرف اتنا قریب ہوا کہ اگر جا ہتا تو برچھی مار دیتا مگر میں نے دل میں کہا کہ میں کیوں انہیں قبل کروں، میں میتھے ہٹ گیا، میں نے دیکھا کہ امام حسین کے دائیں اور بائیں جو پیادے نرغہ کئے ہوئے تھانہوں نے آپ پرحملہ کیا۔امام حسین نے دائیں طرف کے پیادوں پرحملہ کر کے سب كومنتشركرديا\_آپ عمامه باندھ ہوئے تھاورخز كافميض كلے ميں تھا۔الله كي قتم كسى ايے بے کس اور بے بس کوجس کی اولا د،خاندان والے اور ساتھی سب کے سب قتل ہو چکے ہوں، اس دل ہے، اس حواس ہے اور الی جرأت ہے لڑتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ والله ندان سے پیشتر ،ان کامثل دیکھنے میں آیا ندان کے بعد۔ آپ کے دائیں بائیں لوگ یوں بھاگ رہے تھے جیسے شیر کے حملے سے بکریاں بھاگتی ہیں۔اسی حالت میں ان کی بہن زینب بنت فاطمہ خیمے سے نکل آئیں۔واللہ ان کے کان کے ملتے بندے اب تک میری نگاہ میں ہیں۔وہ کہدر ہی تھیں ہائے آسان زمین پر پھٹ کیوں نہیں پڑتا۔عمر بن سعداس وقت حسین کے قریب آیا تو زینب کہنے لکیں اے ابن سعد حسین قبل ہورے ہیں اور تو دیکھرہاہے! میں نے دیکھا کہ ابن سعد کے آنسونکل آئے اور داڑھی تک بہہ گئے پھراس نے زینب کی طرف سے منہ پھیرلیا۔اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں نے آپ کو جاروں طرف سے گھیر کر تیروں اور نیزوں کی بوچھار کر دی ،صد ہازخم کھا کرمجوب رب العالمین کا بیہ محبوب زخموں سے چور، بیاس سے نٹر ھال زمین پر گر گیا، ظالموں نے حالت سجدہ میں آپ كوشهيدكرديا \_شهادت يانے سے بل آپ كے بيالفاظ تھے۔اے الله!حسين نے اپناوعدہ پورا کردیا اب تو بھی اپناوعدہ پورا فر مااور میرے نانا کی امت کو بخش دے۔ نقش الا الله بر صحرا نوشت سطرِ عنوانِ نجاتِ مانوشت

تار ما از زخمہ اش لرزاں ہنوز تازہ از تکبیر او ایماں ہنوز اے صبا اے پیکِ دور افتادگاں اشکِ ما بر خاکِ پاکِ او رساں

آپ کی شہادت پر زمین و آسان روئے ، آسان سرخ ہو گیا، ہوا میں جنات نے نوحہ فوانی کی ، آفتاب کو گرئین لگا اور الی تاریکی چھائی کہ دن میں تار نظر آنے گے۔ اس روز بیت المقدس میں جو پھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سرخ خون پایا جاتا۔ واقعہ شہادت کے بعد دنیا میں تین دن تک اندھیرار ہا۔ یزیدی فوجوں نے امام پاک کے اونٹوں کو ذیح کرکے کھانا پکایا تو گوشت زہر کی طرح کڑوا ہو گیا جسے وہ حلق سے نیچے نہ اتار سکے ، آسان سے خون کی بارش ہوئی ، یزیدیوں کی ہر شئے خون سے لبریز ہو گئی۔ جس جس نے امام حسین کو شہید کیا ان کو دنیا میں ہی عذاب میں مبتلا ہونا پڑا وہ یا تو قتل ہوئے یا ان کے چہرے سیاہ پڑا گئے ، مسخ ہوگئے۔

# غم واندوه رسول:

اس دردناک سانحہ سے حضور کوکس قدراذیت ہوئی ہوگی اس کا اندازہ اس واقعہ سے لگانے کی کوشش کریں جسید عبدالوہاب شعرانی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا کہ کاشف البحیرہ نے ایک سید کو مارا تو اسے اس رات اس حال میں حضور کی زیارت ہوئی کہ آپ علیہ اس سے اعراض فرمارہ ہے ہے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ میرا کیا گناہ ہے؟ حضور اللہ علیہ نے فرمایا تو تھے مارتا ہے حالا نکہ میں قیامت کے دن تیراشفیع ہوں۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے آپ کو کب مارا؟ آپ علیہ نے فرمایا کیا تو نے میری اولا دکونہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کو کب مارا؟ آپ علیہ نے فرمایا کیا تو نے میری اولا دکونہیں مارا؟ تیری ضرب میری ہی کلائی پرگی پھر آپ علیہ نے فرمایا کیا تو نے میری اولا دکونہیں مارا؟ تیری ضرب میری ہی کا ئی پرگی پھر آپ علیہ سید کو مار نے پر حضور کو اس قدر تکلیف تھا جسے کسی شہد کی مکھی نے ڈ نک مارا ہو۔ جب ایک سید کو مار نے پر حضور کو اس قدر تکلیف ہوئی تو آ نجناب کے اپنے گھر انے کے تی مار یا جسید ناحسین کے تیروں اور نیز وں سے تھانی ہونے پر حضور پر کیا بیتی ہوگی۔ اس کا محبوب سید ناحسین کے تیروں اور نیز وں سے تھانی ہونے پر حضور پر کیا بیتی ہوگی۔ اس کا اندازہ محال ہے۔

ام المؤمنین ام سلمہ کوخواب میں حضور علیقی کی زیارت ہوئی دیکھا کہ آپ کے سرِ اقدس اور ریشِ اقدس پر گردوغبار ہے۔عرض کیا یا رسول اللہ علیقی ہے کیا حال ہے فرمایا ابھی امام حسین کے مقتل ہے آر ہا ہوں۔حضرت عبداللہ ابن عباس بھی اسی روزخواب ہیں حضور کی زیارت ہے مشرف ہوئے دیکھا کہ گیسوئے مبارک بکھر ہے ہوئے غبار آلود ہیں دست مبارک میں خون سے بھراشیشہ ہے۔عرض کیایارسول اللہ یہ کیا حال ہے فرمایا یہ حسین اوراس کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں صبح سے اٹھار ہا ہوں۔ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے اس تاریخ اور وقت کو یا در کھا جب خبر آئی تو معلوم ہواامام حسین اسی روز اسی وقت شہید کئے گئے۔

حاکم نے متدرک میں ابن عباس سے روایت کی کہ تن تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فر مایا میں نے کیے بیات کے فراسے کے فر مایا میں نے کیے بن ذکر یا کے بدلے ستر ہزارلوگوں کوئٹل کیا اور آپ کے نواسے کے قصاص میں ایک لا کھ جالیس ہزار قبل کروں گا۔

شہادت حسین کے بعد ظالموں نے اہلیت کے خیموں کوآگ لگا دی ،ان کا سامان لوٹ لیا، اہلیت رسول کو بیڑیاں بہنائیں اور اونٹوں پر سوار کر کے بزید کے پاس وشق روانہ کیا۔ایک منزل پراس قافلے نے قیام کیا وہاں ایک گرجا تھا۔ گرج کے راہب نے قافلے والوں کو 80 ہزار درہم دے کرامام عالیمقام کے سراقدس کوایک رات اپنے پاس رکھا۔ سراقدس کوشل دیا،عطر لگایا اور تمام شب ادب واحترام سے سراقدس کے سامنے ہاتھ باندھ کرروتا رہا اور ان رحمتوں اور انوار اللی کا مشاہدہ کرتا رہا جو سر اقدس پر نازل ہورہ سے ۔ بیا دب و محبت اور احترام اس کے اسلام لانے کا موجب بن گیا۔ صبح بزید یوں نے درہم تقسیم کرنے کے لئے تھیلیوں کو کھولا تو دیکھا کہ سارے درہم مٹی کی تھیکریوں میں تبدیل ورہم تقسیم کرنے کے لئے تھیلیوں کو کھولا تو دیکھا کہ سارے درہم مٹی کی تھیکریوں میں تبدیل ہوگئے تھان کے ایک طرف کھا تھا۔ ولا تحسب ن اللہ غافلاً عما یعمل المطالمون ۔ اللہ کوظالموں کے کروارے فافل نہ جانو۔'' تھیکریوں کے دوسری جانب کھا تھا۔ وسیعلم الذین ظلمو ای منقلب ینقلبون عنقریب ظلم کرنے والے جان لیس گے کہ کس کروٹ بیٹھے ہیں۔

سات سومیل طویل سفر پا به زنجیراونٹوں کی ننگی پشت پر طے کر کے بیرقافلہ دمشق پہنچا۔ لوگوں میں پہلے سے منادی کر دی گئی کہ کچھ قیدی اور باغی لوگوں کا قافلہ آرہا ہے۔لوگ انہیں د یکھنے کے لیے چھتوں اور راستوں پر کھڑے ہو گئے ابن عساکر نے منہال بن عمروسے

روایت کی ، وہ کہتے ہیں اللہ کی قتم میں نے خود دیکھا کہ جب امام حسین کے سرمیارک کولوگ الرب پر لئے جاتے تھے،اس وقت میں دمشق میں تھا۔سرمبارک کے سامنے ایک شخص سورة الفير هدم القاجب وه اس آيت يريبني! ان اصحاب الكهف و الرقيم كانوا من الاتنا عجبا. "اصحاب الكهف ورقيم بهاري عجيب نشانيول ميس سے تھے۔"اس وقت امام سن رضى الله عنه كے سرمبارك نے برنبان صبح فرمایا: اعجب من اصحاب الكهف المللي و حملي. "ميراقتل مونااورمير بركولئے پھرنا،اصحابِ كهف كے واقع سے بھی ا برتے۔ 'جب بیقافلہ دمشق کے بازار سے گذراتو ایک گھرسے کسی خاتون نے کچھ کھانے پینے کا سامان ، کپڑے اور بیسے سیدہ زینب کو بھیجے۔سیدہ نے بوجھا یہ کس نے بھیج اں انہیں بلاؤ۔ ایک بوڑھی حبشی خاتون جن کی کمرجھکی ہوئی تھی لکڑی ٹیکتی ہوئی تشریف لائیں۔سیدہ زینب نے یو چھا ہم طویل سفر طے کر کے آرہے ہیں۔راہ میں ہمیں کسی نے بھی نہ یو چھا،تم نے ہمارے لیے جواہتمام کیا ہے اس کا کیا سب ہے۔ بوڑھی خاتون نے کہا مجھے لڑکین میں سیدہ فاطمہ کی کنیزر ہے کا شرف نصیب ہوا۔ پھر میرے گھر والوں نے دمشق معقل ہونا جا ہا تو میں نے سیدہ سے عرض کیا مجھے کوئی نصیحت کریں۔سیدہ فاطمہ نے فر مایا اگر مجھی اسیروں کا قافلہ دیکھوتو جو ہو سکے ان کی خدمت کرنا۔ آج جب میں نے شور سنا کہ قد بوں كا قافلہ آر ہاہے تو مجھے سيدہ فاطمہ كى نصيحت ياد آگئ اور مجھ سے جو موسكا وہ ميں نے کیا۔سیدہ زینب نے یو چھاتمہاری کوئی خواہش ہے۔ بوڑھی خاتون نے فر مایا بس ایک خواہش ہے۔ میں نے سیدہ کے گھر میں حسن اور حسین کو چھوٹی عمر میں دیکھا تھا بس یہی خواہش ہے کہ انہیں ایک بار پھر و مکھلوں۔سیدہ زینب کے آنسو چھلک پڑے فر مایا تمہاری خواہش بوری ہوگئ وہ دیکھوسامنے نیزے برحسین کاسر ہے ظالموں نے انہیں بے دردی سے شہید کر دیا اور حسن کوز ہر دے کرشہید کروا دیا۔وہ بوڑھی خاتون زاروقطارروتی ہوئی اس قافلے کے ہمراہ ہوگئ۔قافلہ بزید کے دربار میں پہنچا۔ بزید سے دوران گفتگو جب اس نے اہلبیت کی شان میں سخت الفاظ کے تو یہ خمیدہ کمر بوڑھی خاتون تن کرسیدھی کھڑی ہو گئیں اور یز پدکوڈانٹ کر کہا تیری بیمجال جورسول اللہ کے گھر والوں کے بارے میں ایسا کہتا ہے۔ یزیدنے پوچھا پیکون ہے؟ اپنے سیاہیوں کواشارہ کیا کہ ذرااسے اس گستاخی کا مزہ چکھاؤ۔

سپاہی جیسے ہی اس بوڑھی جبنی خاتون کی طرف بڑھے تو یزید کی فوج کے دربار میں موجود جبنی نوجوانوں نے تلواریں نکال لیں اور کہا خبر داریہ جبشہ کی ماں ہے اگر کسی نے اس کا بال بھی بیکا کیا تو یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ یزید نے یہ منظر دیکھ کرا ہے سپاہیوں کوروک دیا۔ ادھر سیدہ زینب مدینہ کی طرف رخ کر کے فر مانے لگیس یا رسول اللہ حبشہ کی عورت کے اس خار فداراور آپ کی بیٹی کا کوئی جامی نہیں!

سلیمان اعمش رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں بیت الله کا طواف کرر ہاتھا میں نے ایک شخص کودیکھا جوکعبہ کاغلاف بکڑ کرزاری کررہاتھا کہاےاللہ میرے گناہ بخش دےاےاللہ میرا گناہ بخش دے۔ مگرمیرا گمان ہے کہ تو میرا گناہ نہ بخشے گا۔ میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے اور ایبا کیوں کہتا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں ان ستر مردوں میں سے ہوں جوسید نا امام حسین کاسر لے کریز بیر بن معاویہ کے پاس گئے۔ یز بدے حکم سے سرمبارک ایک خیم میں رکھا گیا اور ہم ستر جوانوں کواس کی حفاظت پر مامور کیا گیا۔ یزیدنے ہمارے کھانے ینے کا انتظام کیا۔ رات کا کچھ حصہ گذراتو سب سو گئے۔ میں جاگ رہاتھا میں نے دیکھا ایک بادل ہماری طرف آیا اور زمین سے مل گیا۔اس بادل سے ایک شخص نکلا اس نے قالین بجهایا اوراس پرکرسیال لگادی پھرآواز دی اے ابوالبشر آدم علیہ السلام تشریف لائے تو ایک خوبصورت بزرگ ان با دلوں سے نگلے اور امام حسین کے سرِ مبارک کے قریب کھڑے ہو کر کہا۔ 'اے نیک لوگوں میں باقی رہنے والے آپ پرسلام ہو۔ آپ نے نیک بخت زندگی گزاری پیاسے شہید ہوئے حتیٰ کہ ہمارے ساتھ آ ملے۔اللہ آپ پر رحم فرمائے ،کل قیامت میں آپ کے قاتل کونہ بخشے اور آپ کے قاتل کے لئے دوزخ میں ویل ہو۔ "بیفر ماکر آپ ایک کری پر بیٹھ گئے پھرایک اور بادل آیا اس میں سے نوح علیہ السلام ظاہر ہوئے انہوں نے بھی یہی کلمات دہرائے اور کرسی پر بیٹھ گئے پھراسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، موی علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام تشریف لائے اور ان تمام نے یہی کلمات وہرائے پھر کرسی پر بیٹھ گئے۔ پھر سرور کا کنات تشریف لائے آپ کے دائیں طرف فرشتوں کی ایک صف،امام حسن اورسیدہ فاطمۃ الزہرارضی اللہ عنہاتھیں۔رسول اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر سیدناامام حسین کے سرمبارک کے پاس تشریف فرماہوئے اور سرمبارک کواپنے سینے سے لگا

کریے قرار رونے لگے۔ پھرسرمبارک سیدہ فاطمہ کو دیا وہ اتنا روئیں کہ ان کے رونے کی آواز بلندہونے لگی اوراس مجلس میں جس نے بھی آواز سنی سب رونے لگے۔ پھر سیدنا آ دم علیہ السلام نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کرتسلی دی ۔ فرمایا'' آپ کے یا کیزہ صاحبزادے پریا کیزہ مخلوق کا سلام ہو، یارسول اللہ! الله آپ کوثوابِ عظیم عطافر مائے اور آپ کواس امر میں صبر جمیل دے۔''اسی طرح وہاں موجود دیگر انبیاءنے کلام کیا اور حضور کو تسلی دی۔ رسول اللہ علیہ نے فر مایا میرے باپ آ دم علیہ السلام اور میرے بھائیوں گواہ ر ہوکہ میری امت نے میرے بعد میری اولا دے حق میں کیسا بدلہ دیا اور اس پر اللہ کی گواہی كافى ہے۔ پھرايك فرشة حضور علي كقريب آيا اور عرض كيا اے ابوالقاسم آپ نے ہمارے دل کاٹ کر رکھ دیئے۔ میں پہلے آسان کا فرشتہ ہوں اللہ نے مجھے آپ کی فر ما نبر داری اوراطاعت کا حکم دیا اگر آپ کی اجازت ہوتو میں آسان کو آپ کی امت پرگرا دوں اور ان میں سے کوئی بھی زندہ باقی نہ رہے پھرسمندروں کا فرشتہ آیا اور اس نے بوری امت کوغرقاب کرنے کی اجازت طلب کی مگر رحمتِ عالمیاں علیہ نے اجازت نہ دی۔ امام حسن نے فرمایا بدلوگ جوسورے ہیں یہی لوگ میرے بھائی کا سرلے کر آئے ہیں۔حضور علی نے فرشتوں سے فر مایا میرے بیٹے کے عوض ان سب کوتل کر دو۔اللہ کی فتم ایک لمحہ نہ گزرامیں نے سارے ساتھیوں کو ذیج ہوتے دیکھا۔ ایک فرشتہ میری طرف لیکا تو میں نے پکارایا ابوالقاسم مجھے بچا لیجئے ، مجھ پررحم فرمائے ، اللہ آپ پررحم کرے ۔حضور اقدس عَلِينَةً نے فرمایا اسے چھوڑ دو، پھرمیرے قریب آئے اور فرمایا تو بھی ان ستر لوگوں میں سے ہے۔ میں نے کہا ہاں۔آپ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے منہ کے بل ز مین پر کھینچااور فر مایا۔''اللہ تجھ پر رحم نہ کرے نہ ہی تجھے معاف کرے اور تیری ہڈیاں دوزخ كى آگ ہے جلائے۔'' بیرواقعہ سنا كراس نے كہا اس سبب میں اللہ كی رحمت سے نا امير ہوں۔حضرت اعمش نے فر مایا مجھ سے دور ہوجا ،کہیں تیری وجہ سے مجھ پر بھی عذاب نہ ہو

صوفیاء فرماتے ہیں حضورِ اقدس علیہ اب بھی ہرعاشورہ پراس مقام پرتشریف لے جاتے ہیں اوراپنے جگر گوشوں کو پیش آئے مصائب کو یا دکر کے غمز دہ ہوجاتے ہیں۔

بروز حشر امام عالیمقام خون آلود چیرہ لے کررب تعالی کے حضور حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے۔ رب شفعنسی فیسمن بھی علی مصیبتی اے رب جو بھی میری مصیبت کو یاد کر کے رویا ، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فر ما۔ صوفیاء فر ماتے ہیں کہ حشر میں سیدہ خاتون جنت اللہ عز و جل کے حضور اپنے لاڈ لے فرزندگی رضائے اللہی کی خاطر عظیم ترین شہادت کے عوض اپنے بابا کی ساری امت کی مغفرت کی طلبگار ہوں گی اور عاطر عظیم ترین شہادت سے عوض اپنے بابا کی ساری امت کی مغفرت کی طلبگار ہوں گی اور

حق تعالیٰ جل شانہ حضور کی امت کی مغفرت فر مادیں گے۔

افسوس کہ فی زمانہ بعض نا عاقبت اندیش خارجیوں نے اہلسنت کا لبادہ اوڑھ کرامام حسین رضی اللہ عنہ کو باغی اور فسادی قرار دیا اور پزید جسے فاسق و فاجر کو امیر الموشین بنا بیٹے اور اس کے جنتی جملا ہونے پرسندیں لے آئے۔ پزید اور ابن زیاد کے بیجمایتی رسول اللہ علیہ کوشاق پہنچانے والے ہیں۔ پزید اور ابن زیاد کے کاموں کی حمایت کر کے ان کے علیہ کوشاق پہنچانے والے ہیں۔ پزید اور ابن زیاد کے کاموں کی حمایت کر کے ان کے دھائے گئے مظالم میں برابر کے شریک ہیں، جس ظلم نے رسول اللہ علیہ کوسب سے ذیادہ اذیت سے دو جارکیا اور رسول اللہ کو اذیت دینا اللہ کو اذیت دینا ہے اور جو اللہ اور اس کے واسط قرآن میں بیدوعید موجود ہے۔ اِنَّ اللّٰہ فِی اللّٰہ فی اللّ

'' بیشک جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کواذیت دی ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور اللہ کا ان سے بعزت کردینے والے عذاب کا وعدہ ہے۔''

ملایزید کے جنتی ہونے پر بخاری شریف کی جوحدیث پیش کی جاتی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔ حضور عطایہ نے فرمایا: ''اول جیش من امتی یغزون مدینة قیصر مغفور لھم ''میری امت کا پہلا لشکر جوقیصر کے شہر میں جنگ کرے گان کے لیے مغفرت ہے۔ حدیث میں قطنطنیہ کا لفظ ہی نہیں۔ جب حضور نے فرمایا تھا اس وقت قیصر حلب میں تھا اور حلب حضرت عمرضی اللہ عنہ کے دورِ حکومت میں فتح ہوا کمان ہے کہ یہ بشارت اس لشکر کے تی میں ہے۔ نیز حضور علی اللہ عنہ مطلقا نہیں فرمایا کہ جتنے لشکر معفرت کو بہلے لشکر کے میں میں ہے۔ نیز حضور علی بلکہ اول جیسش من امتی فرما کر بھی قیصر کے شہر میں غزوہ کریں گان سب کے لیے بخشش ہے بلکہ اول جیسش من امتی فرما کر مغفرت کو پہلے لشکر کے ساتھ خاص فرمایا ہے اور پہلے لشکر میں یزید ہم گرنہیں تھا۔ چنا نچے علامہ ابن اشیر فرمات ہیں۔ '' اورائی سال 49ھ میں یا 50ھ میں معاویہ نے ایک لشکر جرار بلا دروم کی طرف فرمات ہیں۔ '' اورائی سال 49ھ میں یا 50ھ میں معاویہ نے ایک لشکر جرار بلا دروم کی طرف میں تعزیز بینے اور اس پرسفیان بن عوف کو امیر بنایا اورا ہے بیٹے بزید کوان کے ساتھ غزوہ میں شریک ہونے کا حکم دیا تو بزید بیٹھا رہا اور حیلے بہانے شروع کئے تو امیر معاویہ اس کے جیسے ہے درک گئے۔ اس جنگ میں دیا تو گول کو بھوک بیاس اور حیلے بہانے شروع کئے تو امیر معاویہ اس کے جیسے ہواں کہے ۔'' جمھے پرواہ نہیں کہ ان لاگروں پر بخار اور تنگی و تکلیف کی بلا کیں مقام فرقد و نہ میں آ پڑیں جبکہ میں دیر مران میں لشکروں پر بخار اور تنگی و تکلیف کی بلا کیں مقام فرقد و نہ میں آ پڑیں جبکہ میں دیر مران میں لشکروں پر بخار اور تنگی و تکلیف کی بلا کیں مقام فرقد و نہ میں آ پڑیں جبکہ میں دیر مران میں

اور جب ایساہے، تو یقیناً امام عالی مقام سے محبت کرنا، ان کا یوم منانا، ان کا ذکر کرنا اور ان کی بارگاہ میں ایصالِ ثواب کے لئے ہدیئے پیش کرنا یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی اور رضا کا موجب ہوگا۔

جعزت جنید بغدادی کے مرید و خلیفہ حضرت ابو بکر شبلی رحمتہ اللہ علیہ نے عاشورہ کے روز ظہر کی نماز کے بعد چار رکعت نفل پڑھ کرامام عالی مقام کی بارگاہ میں ہدیہ کیا، رات کو آئیس امام عالیمقام کی زیارت نصیب ہوئی، امام پاک نے فرمایا تو نے یہ جو کام کیا ہے اس کے وض قیامت کے روز ہم مخصاب ہمراہ جنت میں لے جائیس گے اور ان تمام کو بھی جو تیرے اس طریقے پڑمل کریں۔ اللہ عز وجل سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو ان بے دینوں اور خارجیوں کے فتنے سے محفوظ فرمائے ، ہمیں اسوہ شہیری پڑمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے ۔ یزید کے حامیوں کا حشریز بید کے جامیوں کا حشریز بید کے جامیوں کا حشریز بید کے ہمراہ اور ہماراحشرامام حسین کے غلاموں میں فرمائے ۔

میں بیجاہ بنبی الکویہ۔

او نچی مند پر تکیہ لگائے ہوئے ام کلثوم کو اپنے پاس لئے بیٹھا ہوں۔' یزید کے بیہ اشعار جب امیر معاویہ تک پہنچ تو انہوں نے تسم کھائی کہ اب میں یزید کو بھی سفیان بن عوف کے یاس روم کی زمین میں

ضرور بهيجول گاتا كهاسے بھى وەمصبتىل پېنچىن جولوگوں كو پېنچىن \_''

ابن اثیر کی اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ یزید جہاد قسطنطنیہ کے پہلے لشکر بیں شریک نہ تھا۔ دوسر ہے لشکر کے ساتھ مجبوراً بھیجا گیا مگر میدان جنگ سے پہلے ہی خیمہ زن ہو کر شراب و کباب میں مشغول رہا اور قبال میں شریک نہ ہوا اسے مجاہدین اسلام سے کوئی ہدر دی نہ تھی اسے صرف اپنی عیش برستی سے سروکارتھا۔

اسی حدیث کی شرح میں امام بدرالدین عینی فرماتے ہیں پہلے شکر میں عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اللہ ابن عمر اللہ ابن عمر اللہ ابن عبال میں انتقال ہوا۔ یہ اکابر اور حضرت ابوابوب انصاری کا اسی زمانہ حصار میں انتقال ہوا۔ یہ اکابر صحابہ سفیان بن عوف کی قیادت میں شھے نہ کہ یزید بن معاویہ کی یعض لوگ اس میں یزید کی منقبت خابت کرتے ہیں جبکہ اس کا حال خوب مشہور ہے اور اگریہ کہا جائے کہ یزید پہلے شکر میں تھا اور حضور نے پہلے لشکر میں معفود کھم فرمایا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس عموم میں یزید کے داخل ہونے بہلے لشکر کے ق میں معفود کھم فرمایا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس عموم میں یزید کے داخل ہونے

ے بیلازم نہیں آتا کہ وہ کسی دوسری دلیل سے خارج بھی نہ ہو سکے۔ اگر ان غزوہ کرنے والوں میں سے کوئی مرتد ہوجا تا تو وہ یقیناً اس بشارت کے عموم میں داخل نہ رہتا ایس بیہ بات دلیل سے ظاہر ہے کہ مغفرت اس کے واسطے ہے جس میں مغفرت کی شرط یائی جائے۔

علامة تسطلانی نے شرح بخاری میں ای حدیث کے تحت یہی بات فرمائی اور ای طرح حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا۔ ثابت ہوا کہ یزید ہرگز اس حدیث کا مصداق نہیں ۔ حضور نے فرمایا مسن قبال لا الله الا الله فقد دخل الجنة ۔ جس نے کلمہ لا الہ الا الله یڑ ھاوہ جنتی ہوگیا۔ اب اگروہ بعد میں زکو ق کی فرضیت کا مشکر ہوجائے یا جم عنی موجائے یا بدعقیدہ ہوجائے مگرساتھ ہی لا الہ الا الله کا کی فرضیت کا مشکر ہوجائے یا ختم نبوت کا مشکر ہوجائے کی دلیل تاکہ کی دروہ ہوجائے کی دلیل تاکہ کی دروہ ہوجائے کی دلیل خاص سے وہ اس عموم سے خارج ہوجائے گا۔ اس طرح یزید اپنے بعد کے کردار کی وجہ سے ہر شرف و سعادت سے محروم ہوگیا۔

## چوتھامام:

# حضرت على بن حسين

# المعروف امام زين العابدين رضى اللهعنه

بارہ اماموں میں آپ چوتھے امام ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔نام مبارک علی ،کنیت ابومجمہ ، ابوالحن اور ابو بکر ہے۔لقبِ پاک سجاد ،سید الساجدین ، زین العباد اور زین العابدین ہے۔آپ مدینہ منورہ میں ۵ شعبان المعظم سمر سے مروز پنجشنبہ پیدا ہوئے۔آپی والدہ شہر بانو، شاواران کی بیٹی تھیں۔آپ نے ۱۸محرم الحرام م ۹ یا ۹۵ جمری کووفات یائی اور جنت البقیع میں سیرنا امام حسن کے پہلومیں مدفون ہیں۔ آب ہم شبیبہ اینے جدامجد شیر خداعلی المرتضٰی کرم اللہ وجہہ تھے، رنگ مبارک گندمی تھا آپ پہتہ قد ، لاغراندام تھے۔آپ کی ولا دت حضرت علی کے دورخلا فت میں ہوئی اور دو برس ان کے سامیر عاطفت میں برورش یائی ۔حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب بھی آپ کود مکھتے تو فرماتے مرحباا محبوب کے محبوب بیٹے ۔سعید بن میٹب کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ کسی کومتورع نہیں ویکھا۔ ابن شہاب زہری اور ابوحازم فرماتے ہیں ہم نے آپ سے زیادہ افضل اور فقیہ کسی کونہ پایا۔حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ آپ اہل فضل میں سے ہیں۔ابن ابی شیبہ کہتے ہیں وہ تمام سیج ترین اسانید ہیں، جوز ہری نے آپ سے اور آپ نے اپنے والد ما جدسے اور انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کی ہیں۔آپ ابوالائمہ اور سیدالتا بعین ہیں۔آپ اپنے والد ماجد کے ساتھ واقعہ کر بلامیں موجود تھاورشد بدعلالت كےسب جنگ ميں شريك نه موسكے۔امام عاليمقام في شهادت سے قبل منصب امامت وولایت آپ کوتفویض کیا اور تمام اسرارِ باطن آپ کونتقل کئے۔ منصب امامت:

شواہرالدہ ق میں مولانا جامی لکھتے ہیں امام عالی مقام کی شہادت کے بعد حضرت محمد بن

حفیہ منصب امامت کے دعویدار ہوئے اور امام زین العابدین کے پاس تشریف لا کرفر مانے

گے کہ میں آپ کا بچا ہوں ،عمر میں آپ سے بڑا ہوں آپ سرور عالم علیہ اور جناب امیر
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے تبر کات میرے حوالے کردیں۔ بالآخر دونوں حضرات نے اس
دعورے کے فیصلے کے لئے ججر اسود کو منصف بنایا۔ اے ججر اسوداس امر کا تصفیہ تیرے ذمہ
ہے کہ سیدنا امام حسین کے بعد ہم دونوں میں سے کون امام برحق اور مستحق منصب امامت و
ہے۔ ججر المحقود ہے نبان سے گویا ہوا کہ حق تعالی نے سیدنا امام حسین کے بعد منصب امامت و
ولایت باطنی حضرت علی بن حسین کوعطافر مایا ہے۔ یہ تن کر حضرت محمد بن حنفیہ اپنے دعوے
سے باز آئے۔

#### عادات واوصاف:

امام زین العابدین نے اپ والدسیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد دنیا کی لذتوں کو بالکل ترک کر دیا اور با والہی ہیں مشغول ہوگئے۔ آپ شب وروز وا قعات کر بلا اور مصاب آلی عبا کو یا دکر کے روتے تھے۔ نہ دن کو چیئن تھا نہ رات کو آرام۔ جب شفقت پرری اور ان کی بے کی و بے بی یا دآئی تو روتے روتے بے حال ہوجاتے۔ ایک دن آپ مدید منورہ کی گئی ہیں جارہے تھا ایک تھا ب کو ویکھا کہ بکری زمین پر پچھاڑے، ذرج کے لیے چھری کی گئی ہیں جارہے تھا ایک تھا ب کو ویکھا کہ بکری زمین پر پچھاڑے، ذرج کے لیے چھری تیز کر رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی آپ کی حالت غیر ہوگئی باپ کی شہادت یا دکر کے اس قدر روئے کہ پکیاں بندھ کئیں پھر اس قصاب سے بوچھا اے بھائی اس بکری کو دانہ پانی بحی دیا ہے یا نہیں ؟ اس نے عرض کیا اے امام! میں اسے تین دن سے خوب کھلا پلار ہا ہوں اور اس وقت نہیں پانی پلا کے لایا ہوں یہ من کر آپ نے مرد آہ تھینچی اور رو کر فر ما یا افسوس کو فیوں نے میرے مظلوم باپ کو تین دن بھو کا پیا سار کھ کر ذرخ کر ڈالا۔ جب بھی آپ کے سامنے کھانا بخی والد گرائی کی بھوک بیا س یا دکر کے اس قدر روتے کہ حالت غیر ہوجاتی ہے تھی واقعات کر بلا اور مصائب آل عبا آپ کے پیش نظر رہے۔ ساری زندگی آپ کو م والم اور واقعات کر بلا اور مصائب آل عبا آپ کے پیش نظر رہے۔ ساری زندگی آپ کو م والم اور واقعات کر بلا اور مصائب آل عبا آپ کے پیش نظر رہے۔ ساری زندگی آپ کو م والم اور یک کے تھے اور وہ ان بالا خانہ کے پرنالہ سے نے کے کر تے تھے اور وہ ان بر بین ال میں ہے گئی گئی۔

امام زین العابدین علی بن حسین رضی الله عنه براے ، عابد ، زاہد ، متی ، متورع اور خشوع و خضوع والے تھے۔ جب نماز کے لیے وضوکرتے تو چہرہ مبارک کا رنگ زرد ہوجاتا ، جسم اطہر میں لرزہ پڑجاتا لوگ اس خوف و دہشت کی وجہ یو چھتے تو فرماتے تم نہیں جانتے میں کس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں ۔ صواعت محرقہ میں ہے کہ آپ دن رات میں ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے۔ حضرت امام محمد باقر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میرے والد جب خداکی نعمتوں کا ذکر کرتے تو سجدہ فرماتے جب فرائض سے فارغ ہوتے تو سجدہ کرتے ، جب دو شخصوں میں سلح کراتے تو سجدہ کرتے ۔ آپ کے تمام اعضائے ہجود میں سجدہ کا نشان تھا اسی بنا پر آپ کو سجاد کہا جاتا تھا۔

شواہد النبو ۃ میں ہے کہ ایک رات آپ نماز میں مشغول تھے، شیطان ایک خونخوار از دہے کی شکل میں نمودار ہوا تا کہ آپ کونماز سے بازر کھے مگر آپ نماز میں مشغول رہے اس کی طرف توجہ نہ فر مائی یہاں تک کہ اس نے آپ کے انگو تھے کو کاٹا جس سے آپ کوشد بد تکلیف ہوئی مگر آپ نے نماز نہ توڑی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ پر منکشف ہوا کہ یہ شیطان ہے آپ نے لاحول پڑھا تو وہ دھواں بن کرغائب ہوگیا۔غیب سے آواز آئی۔ انت زین العابدین . اسی روز سے آپ کالقب زین العابدین ، اسی روز سے آپ کالقب زین العابدین ، ہوا۔

حفرت امام مالک فرماتے ہیں آپ کا نام زین العابدین آپ کی کثرت عبادت کی وجہ سے ہوا۔ ایک دفعہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی آپ اس وقت حالت نماز میں تھ لوگ النار الناریا ابن روی اللہ پکارتے رہے گر آپ نے سجدہ سے سرنہ اٹھایا یہاں تک کہ آگ بھگئی اور اللہ نے آگ کے ضررہ آپ کو بچایا۔ لوگوں نے پوچھااے رسول اللہ کے فرزند کس چیز نے آپ کو آگ سے غافل کر ویا تھا، فرمایا آخرت کی آگ نے ۔ ایک دن آپ نماز میں مشغول تھے آپ کے فرزند امام محمد باقر جو اس وقت چھوٹے بچے تھے ایک گہرے کنویں میں گر گئے ۔ لوگوں نے بہت شور وغو غاکیا گر آپ نماز میں مشغول رہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے ، فرمایا یہ کام شیطان کا تھا اس نے میری نماز میں مشغول رہے۔ جب نماز اس کا فریب نہیں چلا پھر آپ کنویں پر تشریف لے گئے۔، ہم اللہ کہہ کر کنویں میں ہاتھ ڈالا اس کا فریب نہیں چلا پھر آپ کنویں پر تشریف لے گئے۔، ہم اللہ کہہ کر کنویں میں ہاتھ ڈالا اور فرزند دلبند کو تکال لیا۔

ایک خص سے منقول ہے کہ اس نے آپ کو ہمقام حجر نماز پڑھتے دیکھا اور آپ کو در تک سے دہ میں پایا تو دل میں کہا کہ یہ مردصالح اہلیت نبوت سے ہے سننا چاہیے کہ سجدہ میں کیا کہتے ہیں۔ اس نے سنا کہ آپ فر مار ہے تھے۔ عَبُدُ کَ بِفَنَا ئِکَ مِسْکِیْنُک مِسْکِیْنُک بِفَنَا ئِکَ مِسْکِیْنُک مِسْکِیْنُک بِفَنَا ئِکَ بِفَنَا ئِکَ اِللہ بِی اللہ بِی ال

آپرات کوایک قرآن ختم کرتے، دن کوروز ہرکھتے اور شام کوصرف ایک گلزاروٹی پر اکتفا کرتے۔ سخاوت کا پیمال تھا کہ روز انہ سو بکرے ذرج کئے جاتے اور دونوں وقت غرباء و مساکین کو کھانا کھلایا جاتا اس کے علاوہ رات کو پوشیدہ طور پر سینکٹر وں بیوا وَں، بیکسوں اور مختاجوں کو کھانا و کپڑا پہنچاتے۔ صواعق محرقہ بیس ہے کہ آپ راتوں کوآتے اور روٹیوں کا بورا پشت مبارک پر لا دکر خیرات باٹا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کی پشت پر وزن اٹھاتے اٹھاتے ساہ داغ پڑگئے تھے۔ حلیۃ الا برار بیس ہے اہل مدینہ کہا کرتے تھے کہ جب تک امام زین العابدین زندہ رہے ہم سے پوشیدہ خیرات کم نہ ہوئی۔ مدینے بیس کنے لوگ ایسے تھے جب تین العابدین زندہ رہے ہم سے پوشیدہ خیرات کم نہ ہوئی۔ مدینے بیس کنے لوگ ایسے تھے جب آپ کا وصال ہوا اور ان لوگوں کواس کے بعد کھانا نہ ملاتو اندازہ ہوا کہ یہ سی کا کام تھا۔ جب آپ ان کو کی برائی کرتا ہے تو تھے اس سے فرمایا میرے ساتھ چل۔ وہ خض دل میں سوچ رہا تھا کہ دیکھواس برگوکو کیسے خشے اور اگر جھوٹ ہے تھے جشے دیں انہتی ہے تھے دیسے کہا اگر بی ہے تو خدا کیسی سراملتی ہے۔ جب آپ اس شخص کے پاس پنچے تو فرمایا جو کچھ تو نے کہا اگر بی ہے تو خدا کیسی سراملتی ہے۔ جب آپ اس شخص کے پاس پنچے تو فرمایا جو کچھ تو نے کہا اگر بی ہے تو خدا کیسی سراملتی ہے۔ جب آپ اس شخص کے پاس پنچے تو فرمایا جو کچھ تو نے کہا اگر بی ہے تھے خشے۔ کیسی سراملتی ہے۔ جب آپ اس شخص کے پاس پنچے تو فرمایا جو کچھ تو نے کہا اگر بی ہے تھیں اور اگر جھوٹ ہے تھے جشنے اور اگر جھوٹ ہے تھے جشنے اور اگر جھوٹ ہے تھے جشنے۔

صحابہ کے گستاخوں کوجواب:

ایک بار چندعراقی آپ کی خدمت میں آئے اور حضرات خلفائے ثلاثہ سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کی شان میں ہے اوبی کے کلمات کہنے لگے۔ آپ نے بعد تحل کے ان سے فر مایا کیاتم ان مہاجرین اوّلین میں سے ہوجن کی شان میں اللّٰہ عز

وجل فِ فرمايا: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخُرِجُوا مِنُ دِيارِهِمُ وَامُوالِهِمُ يَبُتَغُونَ فَضِّلا مِنَ اللَّهِ وَرِضُوانًا وَّيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ٥ لِعِي جُولُوكُ لَكَ لِي كَالِي عَمْرُول عاورا بِي مالول ع عض الله ك فضل اوراس کی رضامندی کی خاطر اورانہوں نے اللہ اوراس کے رسول کی مدد کی ، یہی لوگ سے ہیں۔''انہوں نے جواب دیانہیں۔آپ نے فرمایا کیاتم وہ ہوجن کی شان میں اللہ نے فرمايا: وَالَّذِيْنَ تَبَوَّئُوا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبُلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اللَّهِمُ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمُ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمُ خَهِ صَاصَة ٥ لِعِنَ وه لوگ جواس گرمیں اور ایمان میں پہلے دن ہے مقیم ہیں اور ہجریت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں اور مہاجرین کو دینے سے دلوں میں تنگی نہیں پاتے اور تنگی کے با وجوداپنی جانوں پرایٹار کرتے ہیں ( ضرورت میں مہاجرین کوتنگی کے با وجودتر جیج دیتے ہیں۔) انہوں نے جواب دیانہیں۔ پھرامام زین العابدین نے فرمایا میں گواہی دیتا مول كمتم لوك الله كاس قول كي مصداق تهين مو- وَالَّـذِينَ جَائُوا مِن بَعُدِهِمُ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَلِإِخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِللَّذِينَ الْمَنْوُا رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيْمٌ ٥ جُولُوكَ ان كـ (مهاجرين و انصار) کے بعد آئے اور بیکہا کہا ہے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کوبھی جوایمان لانے میں ہم پرسبقت لے گئے اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کورنجش نہ ر کھ۔اے رب تو بڑا شفقت کرنے والا اور رحم فر مانے والا ہے۔ پھرآپ نے ان لوگوں سے کہا میرے پاس سے دور ہو جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ (اے کاش اثنا عشری، بارہ اماموں کے ماننے والے اور آئمہ کی پیروی کا دعویٰ کرنے والے اس واقعے برغور کریں اور ا کابرصحابہ پرتبرااورسب وستم سے باز آجائیں کہ بیآئمہ،صحابہ کرام کی شان میں باد آب کرنے والوں سے بیزارومتنفر ہیں۔ایک مخص نے پیرمہرعلی شاہ سے یو چھا کہ کیایز پر پرلعنت كرناجائزے؟ انہوں نے فرمایا یزید کے مظالم کی وجہ سے بالكل جائز ہے مگراس پرلعنت جیجے سے تہمیں کوئی نیکی حاصل نہیں ہوتی۔ بجائے اس پرلعنت بھیجنے میں وقت ضائع کرنے کے تی در اہلیب اطہار پر درود جھیجوجس کا تواب بھی ہے اور اس میں ان کی رضا بھی ہے۔

#### ارامات:

صوائق محرقه اورشوامد النبوة میں امام زہری رحمته الله علیہ سے منقول ہے کہ ایک ارعبد الملك بن مروان كے حكم پراس كے عاملوں نے آپ كو قيد كرليا۔ ہاتھوں ميں الفکڑیاں اور یاؤں میں بیڑیاں پہنا دیں۔ میں عاملوں سے اجازت لے کرآپ کے یاں گیااور آپ کواس طرح زنجیروں میں جکڑاد مکھ کررونے لگااور عرض کیا کاش میں آپ کو اس حال میں نہ دیکھتا کاش آپ کے بجائے پیلوگ مجھے زنجیروں میں جکڑ دیتے۔آپ نے فر مایا اے زہری کیا تو خیال کرتا ہے کہ میں اس قیدو بند سے تکلیف میں ہوں ۔ابیا ہر گزنہیں ۔ بیصرف اس لئے ہے کہ اس عذاب کو دیکھے کرمیں ہروقت عذاب آخرت کو یا در کھوں۔ بندگان خدا کو کوئی قیرنہیں کرسکتا میں جا ہوں تو اس قید و بد کوابھی اپنے سے دور کر دوں بیفر ماکر آپ نے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو نکال کر پھینک دیا اور فرمایا میں تو صرف دومنزل تک ان کے ساتھ ہوں۔ چوشھے دن عبد الملک کے آ دی مدینہ واپس آئے اور امام زین العابدین کو تلاش کرنے لگے مگران کا کہیں پتہ نہ علامیں نے ماجرا یو چھا تو بتایا کہ ہم لوگ ایک منزل پررکے ۔ساری رات جا گتے اور پہرادیتے رہے جب صبح کو خیمے میں گئے تو سوائے بیڑیوں کے پچھے نہ دیکھا۔امام زہری رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں عبد الملک کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتائی عبد الملک نے کہا جس دن وہ میرے آ دمیوں کی قید سے غائب ہوئے ، اسی دن میرے یا س تشریف لائے اور فر مایا اے عبد الملک میرے اور تیرے درمیان کون ہی عداوت ہے جوتو ہمیں تکلیف دیتا ہے۔ جھے امام کے چہرے سے اس قدرخوف آیا کہ میراسارا جسم خوف سے بھر گیا۔ میں نے عرض کیا آ ب میرے پاس اقامت فرمائیں مگرآ پ نے منظورنه فرمایا اور چلے گئے۔

خضرعليه السلام علاقات:

شواہد النبو ق میں ہے آپ نے ایک شخص سے فر مایا میں ایک دن اس دیوار کے ساتھ طیک لگائے عملین بیٹھا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک خوبصورت اور خوشنماشکل میں عمدہ لباس پہنے ظاہر ہوئے اور مجھ سے فرمانے لگا اے علی بن حسین تم کیوں عمکین ہو؟ اگر دنیا کے باعث عمناک ہوتو دنیا ایک روزی ہے جسے ہر نیک و بدکھا تا ہے۔ میں نے کہا میرا دکھ درد دنیا کے لیے نہیں ہے کہ دنیا کا معاملہ وہی ہے جو آپ نے بیان فرمایا۔ انہوں نے کہا اگر تمہارے غم آخرت کے لیے ہے تو وہ ایک سیا وعدہ ہے جس میں ایک قاہر بادشاہ فیصلہ فرمائے گا۔ میں نے کہا میراغم اس وجہ سے بھی نہیں بلکہ میں فتنہ ابن زبیر سے ترساں ہوں۔ وہ بولے اے علی! کیا تو نے کوئی ایبا شخص و یکھا ہے جس نے مداسے کوئی چیز مانگی ہواور خدا نے اسے نہ کی ہو۔ میں نے فرمایا کیا تم نے کوئی ایبا شخص و یکھا جو خدا سے دی ہو۔ میں نے کہا نہیں۔ ہوگی ایبا تحف و یکھا جو خدا میں خرعلیہ السلام عائب ہوگئے۔ خصر علیہ السلام عائب ہوگئے۔

ایک مرتبہ آپ چنداصحاب کے ہمراہ بغرض تفریح جنگل میں تشریف لے گئے جب دستر خوان بچھا اورسب لوگ کھانے کے بیٹھ گئے توایک ہمرن آیا آپ نے فرمایا میں علی بن حسین بن علی ہوں۔ میری ماں فاطمہ بنت رسول اللہ ہے تم آؤاور ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ ہمرن آیا اور آپ کے ساتھ تھوڑ اسا کھانا کھا کہ چلا گیا۔

غلاموں میں سے ایک نے کہا اسے پھر بلائے۔ آپ نے فرمایا ہم اسے پناہ دیں گےتم اس پناہ کوٹھکرانا نہیں۔ آپ نے پھر فرمایا میں علی بن حسین بن علی ہوں میری ماں فاطمہ بنت رسول اللہ ہے، وہ ہرن پھر آگیا اور کھانا شروع کیا گرساتھیوں میں سے ایک نے ہرن کی پشت پر ہاتھ رکھا تو وہ بھاگ گیا۔ آپ نے فرمایا تم نے میری پناہ کوٹھکر ادیا۔

ایک بارآپ جنگل میں رونق افر وز تھا ایک ہرنی آئی اور زمین پرلوث کر فریاد کرنے لگی ۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا جا؟ آپ نے فرمایا ایک قریش اس کا بچہ پکڑ کر لے گیا ہے اور یہ فریا وکرتی ہے۔ پھرآپ نے اس قریش کومع بچہ کے بلوایا اور فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے نیچ ظلم اور قید سے محفوظ رہیں تو اس ہرنی کے نیچ کوچھوڑ دے۔ اس نے بچہ چھوڑ دیا۔ ہرنی خوش خوش چوکڑیاں بھرتی شور مچاتی اپنے نیچ کوساتھ لے کرچلی گئی۔ لوگوں نے بوچھا یہ اب کیا کہتی تھی۔ جزاک الله فی الد اور یہ خیوا الله فی الد اور یہ خیوا الله اللہ میں اس کی جزائے خیر دے۔

عبدالملک بن مروان نے جاج بن یوسف کو خط لکھا کہ وہ آلِ رسول کے تل سے باز آ بالے وگرنہ بنوامیہ کی سلطنت جلدختم ہو جائے گی ۔عبدالملک نے یہ خط صیغہ داز میں رکھ کر ارسال کیا۔امام زین العابدین نے عبدالملک بن مروان کولکھا کہتم نے فلال دن اور فلال وفت جاج بن یوسف کو یہ خط لکھا ہے۔ مجھے حضور علیا ہے مطلع فر مایا کہ وہ خط اللہ کو پہند آیا ہے جس کے باعث تیرے ملک کواس نے ثبات و دوام بخشا۔امام زین العابدین کی یہ گریز آپ کا غلام آپ کی اوٹنی پر سوار ہو کر لے گیا۔عبدالملک نے خط میں درج تاریخ اور فت کو بالکل صحیح پایا تو اسے آپ کے حق پر ہونے کا اعتبار آگیا اور خوش ہوکر اس نے آپ کی وقت کو بالکل صحیح پایا تو اسے آپ کے حق پر ہونے کا اعتبار آگیا اور خوش ہوکر اس نے آپ کی اونٹنی پر اسے در ہم ودینار لا دکر بھیج و یئے کہ جس قدر وزن وہ اونٹنی اٹھا سکتی تھی۔

شواہدالنہ قامیں منہال بن عمرہ سے منقول ہے کہ ایک بار میں جج کے لئے گیا اور امام رین العابدین کی قدم ہوی ہے مشرف ہوا آپ نے پوچھاح ملہ بن کا ہل الاسدی کا کیا حال ہے (یہ بدبخت امام حسین کے تل میں شریک تھا) میں نے عرض کیا اسے کوفہ میں زندہ چھوڑ آیہوں یہن کرآپ نے ان الفاظ میں بددعا کی الملہ ہم او قدہ حواً بحدید اللہ ہم او قدہ حواً الندار ۔ اے اللہ اسے لو ہے کی حرارت سے جلاد ہے اے اللہ اسے آگی حرارت سے جلاد ہے ۔ میں کوفہ واپس آیا تو محتار تعفی خروج کر چکا تھا میری اس سے دوتی تھی ، میں سے جلاد ہے ۔ میں کوفہ واپس آیا تو محتار تعفی خروج کر چکا تھا میں بھی اس کے ساتھ ہولیا ۔ ہم لوگ اس سے ملئے گیا وہ کہیں جانے کے لیے سوار ہو چکا تھا میں بھی اس کے ساتھ ہولیا ۔ ہم لوگ ایک جگہ پہنچ وہال لوگ حرملہ کو گرفار کر کے لائے مختار نے تھم دیا اس کے ہاتھ کا ٹ ڈالواور اسے آگ میں جلادو ۔ جلاد و جلاد نے فوراً اس کے ہاتھ کا ٹ دیتے پھر ککڑ یوں کے انبار میں اسے ڈال کر جلادیا ۔ میں یہ دیکھ کر سبحان اللہ پڑھے کا مختار نے مجھ سبب پوچھا تو میں نے امام زین العابدین سے ملاقات اور حرملہ کے حق میں ان کی بددعا کا سارا ما جراسے بتایا یہ قامیں نے اسے کھانے کی دعوت دی تو کہنے لگا اے دوست اللہ نے علی بن حسین کی دعا تھا میں نے اسے کھانے کی دعوت دی تو کہنے لگا اے دوست اللہ نے علی بن حسین کی دعا الم ایک ایس شکرانے میں آج میں روزہ سے ہوں ۔ قوا میں اس شکرانے میں آج میں روزہ سے ہوں ۔

حلیۃ الابرارمیں ہے کہ ہشام بن عبدالملک اپنے باپ کی زندگی میں جے کے لیے گیا۔

طواف وداع کے دن لوگوں کا اس قدرا زُ دھام تھا کہ ہشام یا وجود شام کے حکمران کا بیٹا ہونے کے بوسہ جراسود پر قادر نہ ہوسکا۔ ناچار زم زم کے قریب ایک کری پر بیٹھ کرلوگوں کی آمدورونت کا تماشا و مکھنے لگاس کے خدام اس کے اردگرد کھڑے تھے۔اتنے میں امام زین العابدین تشریف لائے لوگوں نے آپ کوسلام کیا آپ کے دست مبارک پر بوسہ دیا اورآپ کے واسطے جگہ فراغ کر دی۔ آپ نے اظمینان سے طواف کیا پھر حجراسود کو بوسہ دیا۔ اہل شام میں سے ایک شخص نے ہشام سے یو چھا بیکون بزرگ ہیں جن کی لوگ اس قدر تعظیم کرتے ہیں۔ ہشام نے تجاہل عارفانہ سے کہا میں نہیں جانتا۔مشہور شاعر ابوفراس فرزوق نے جب پیتجابل عار فانہ دیکھا توامام زین العابدین کی شان میں فی البدیہ قصیدہ يرها\_

ہے ترستی سر زمین عرب و عجم اور جس کے نانا پہ ہوئی نبوت ختم جب وه جاہے چومنا بیت الحرم نہ ہی دیکھاہے کسی نے آپ جبیامحترم حسن ہی سب حس ہے از سرتا قدم کس قدر اس یہ ہے اللہ کا کرم اہل حسن ، اہل خوبی ، اہل کرم ہوتا ہے آخر آن کر اس پر ختم

یہ جوال وہ ہے کہ چو منے کوجس کے قدم تو کیا جانے کہ یہ فاطمہ کا لال ہے کون ہے جو اس کے آگے آ سکے كوئي نہيں اس جيسا سخي انڈر جہال خلق کا بیلا ہے وہ اور سیرت کا دھنی ے محبت دین کی اس یر سوار ابل تقویٰ، اہل علم و اہل ذوق ہر شرافت ، ہر فضیات ہر کرم حق یہ قائم ، حق یہ دائم ہے وہی اس گھرانے سے ملا دین محترم پھر بھی تونے کہا میں نہ جانوں کون ہے ہیں اسر جھوٹ ہے اے مبتلائے رہے وعم

يتعريف وتوصيف س كر ہشام جل گيا اور فرزوق كوقيد كرديا۔ امام زين العابدين نے فرزوق کے حق میں دعا فر مائی تو وہ رہا ہو گیا۔ آپ نے بارہ ہزار درہم فرزوق کے پاس بھیج تواس نے لینے سے انکار کیا کہ میں نے کسی صله اور انعام کے لئے آپ کی تعریف نہیں کی بلکہ جو بات حق تھی کہددی۔ آپ نے فرزوق کو کہلا بھیجا کہ تونے ہماری تعریف میں جوحق بات کہی ہے اس کا اجر تھے قیامت میں ملے گا اور میں جو تھے دیتا ہوں اسے قبول کر کہ اہلیت جب کسی کو پچھ دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے۔ پس فرزوق نے وہ درہم قبول کر لئے۔
ایک دفعہ طواف کرتے ہوئے ایک عورت اور ایک مرد کے ہاتھ حجر الاسود سے چٹ
گئے ہر چند کوشش کی گئی مگر وہ چھٹے رہے ۔ لوگوں نے رائے دی کہ ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا
جائے ۔اس اثناء میں امام زین العابدین وہاں آنکاے۔ آپ نے اپنا دستِ مبارک ان کے ہاتھوں کی گئے۔

کسی نے پوچھا کہ دنیا وآخرت میں سعیدترین کون ہے آپ نے فر مایا جو کسی بھی حال میں باطل پر راضی نہ ہوا ورغصہ کی حالت میں بھی حق سے نہ پھرے۔

آپ کی وجہ وفات کے بارے میں بعض کا قول ہے کہ ولید بن عبد الملک نے آپ کو ز ہر دلوایا تھا جس رات آپ کی وفات ہوئی آپ نے اپنے بیٹے محمد باقر رضی اللہ عنہ سے وضو کے لئے پانی منگوایا وہ پانے لائے تو آپ نے مزیدیانی منگوایا جس ہے آپ نے وضو کیا۔ امام باقرنے دیئے کی روشی میں دیکھا کہ پہلے والے یانی میں مردہ چوہاتھا۔آپ نے فرمایا بیٹا آج رات میری والیسی ہے پھرآپ نے اپنے بیٹے کو وصیتیں کیں۔آپ کے گیارہ صاجزاد ہےاور چارصا جزادیاں تھیں بیتمام کے تمام جودوسخااور علم فضل میں کامل اورمتاز تھے۔ان سے سل کثیر پیدا ہوئی۔آپ کے بعد خلافت وامامت امام محمد باقر کو پینجی۔آپ كايك صاجزاد ع زيدني مشام بن عبدالما لك كے خلاف والم هيں كوفه يرخروج کیا جالیس ہزارکوفی شیعانِ علی نے آپ سے بیعت کی اور حضرت زید سے اصرار کیا کہ وہ حضرت ابو بکرصدیق اور حضرت عمر فاروق پرتبرا کہیں۔حضرت زیدنے صاف انکار فر مایا اورکہا بید دونوں میرے جد امجد کے وزیر دمشیر تھے پس اس پرسوائے یانچے سوافراد کے تمام كوفى آب كوچھور كرعليحده مو كئے \_ان چھوڑنے والوں سے آب نے فرمایا: يا قوم رفضت مونى. اے قومتم نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھروہ لوگ رافضی مشہور ہو گئے اور جولوگ آپ کے ساتھ رہے وہ شیعہ زید بیکہلائے۔آپ نے ان باقی ماندہ پانچ سوافراد کے ہمراہ پوسف بن عمر تقفی کا مقابلہ کیا جو ہشام کی طرف سے والی عراق تھا۔ آپ جنگ میں تیر سے سخت زخمی ہوئے اور اسی صدمہ ہے وفات پائی۔وفت وفات حضرت زید کی عمر بیالیس سال

## بإنجوس امام

## حضرت امام محمد باقررضي اللهعنه

آپام مزین العابدین کے بڑے صاحبز ادے اور آئمہ اثناء عشر سے پانچویں امام بیں۔ آپ کانام محر، کنیت ابوجعفر اور لقب باقر ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی فاطمہ حضرت امام حسن کی صاحبز ادی تھیں۔ آپ مدینہ منورہ میں واقعہ کر بلا سے تین برس پہلے پیدا ہوئے۔ تاریخ پیداکش سرصفر کے ھیروز جمعہ ہے۔ آپ کا وصال کر ذی الحج سالا ھیروز دوشنبہ مدینہ منورہ میں ہوااور جنت البقیع میں حضرت امام حسن کے روضہ مبارک میں ترفین ہوئی۔

آپ میانہ قد، گندی رنگت اور صورت وسیرت میں اپنے آبائے کرام کی مثل تھے۔
آپ بڑے عالم ، یگانہ روزگار تھے اور اس قدر علوم نشر فر مایا کہ دوست و دشمن سب آپ کو باقر العلوم کہتے تھے۔ صواعق محرقہ میں ہے کہ باقر ، بقر الارض سے شتق ہے اور بقر الارض کے معنی ہیں زمین کو بھاڑ کے اس کی محفیات کو نکال کر ظاہر کرنے والا۔ پس آپ نے حقائق و معارف کی بوشیدہ و محفی باتوں کو ظاہر فر مایا اور احکام و لطائف کی حکمتوں کو ظاہر کیا اسی بناء پر آپ کو باقر کہا گیا۔ صاحب ارشاد کا قول ہے کہ جس قد رعلم دین ، سنن ، علم قرآن ، تفسیر اور فون ادب آپ سے ظاہر ہوئے وہ کسی سے ظاہر نہ ہوئے۔

علمائے عصر نے بعض آیات بینات کے معنیٰ ومطالب آپ سے امتحاناً دریافت کئے تو آپ نے ایسے شافی جواب دیئے کہ سوائے شلیم کے چارہ نہ ہوا۔ کسی نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ کیا آپ کی امام باقر سے ملاقات ہوئی فرمایا ہاں اور میں نے ان سے ایک بے حد مشکل سوال کیا جس کا انہوں نے ایسا شاندار جواب دیا کہ اس سوال کا اس جیسا جواب دیکھانہ گیا۔ ایک بارمقام عرفات میں تیس ہزار لوگوں نے مختلف مشکل مسائل میں تیس ہزار موالات کئے اور آپ سے ان کے فوراً شافی جواب پا کر آپ کے فضائل و کمالات کے معترف ہوئے۔ عطا کہتے ہیں میں نے علمائے کرام کوازروئے علم کسی اور کے پاس اس قدر معترف ہوئے۔ عطا کہتے ہیں میں نے علمائے کرام کوازروئے علم کسی اور کے پاس اس قدر

جمونا سمجھتے ہوئے نہ دیکھاجس قدرآپ کے روبرو دیکھا۔

طبقات الحفاظ میں ہے کہ آپ نے اجداد، حضرات حسین، حضرت جابر ہن عبد اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر اور دیگر کئی صحابہ سے حدیث روایت کی اور آپ سے آپ کے صاحبر اور ہام جعفر صادق، عطا، ابن جرئی ، امام ابو حنیفہ اوز اعی اور امام زہری وغیرہ نے حدیث کولیا۔ ابن شہاب زہری جنہوں نے سب سے پہلے حدیث کی تدوین کی ، آپ کو حدیث کولیا۔ ابن شہاب زہری جنہوں نے سب سے پہلے حدیث کی تدوین کی ، آپ کو حدیث میں آپ کا ذکر کیا۔ حدیث میں تقد کھتے ہیں۔ امام نسائی نے اہل مدینہ کے فقہائے تا بعین میں آپ کا ذکر کیا۔ اور آپ کے واسطے اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ حضور اقدس عقالیہ نے آپ کوسلام کہا۔ اس وقت ذکر کیا جب و نیا میں آپ کا نام و نشان تک نہ تھا اور حضور نے آپ کوسلام کہا۔ صوائق محرقہ میں ہے کہ امام محمد باقر کم عمر تھے، آپ سے حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ جابر نے نہ مایا میں ایک دن حضور اقدس عقالیہ کے باس بیٹھا ہوا تھا امام حسین حضور کی گود میں میں ایک دن حضور اقدس عقور مایا۔ ''اے جابر حسین کے ایک لڑکا ہوگا اس کا نام محمد ہوگا اللہ عز وجل اسے انوار وحکم عطا کرے گا پس اس لوگ کے ایک لڑکا ہوگا اس کا نام محمد ہوگا اللہ عز وجل اسے انوار وحکم عطا کرے گا پس اس کو ایر آلواس وقت زندہ رہے تو اس کومیر اسلام کہنا۔''

آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے قبل از وفات مجھے یہ وصیت کی تھی کہ تن تعالیٰ نے میرے بعد منصب امامت تم کوعطا کیا ہے۔ تبہارا بھائی عبداللہ میرے بعد منصب امامت کا دعویدار ہوگا اور بہت ہے لوگوں کو اپنی طرف رجوع کرے گا۔ تم اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا کہ اس کی عمر کم ہے چنانچہ والد ماجد کی وفات کے بعد عبداللہ بھی دعویدار ہوئے مگر عنقریب ہی فوت ہوگئے۔

امام محمد باقر رضی اللہ عنہ بڑے عابد و زاہد، خشوع وخضوع والے بزرگ تھے۔اپنے تمام اوقات کوعارفین کے سیرومقامات میں تمام اوقات کوعارفین کے سیرومقامات میں استقدر رسوخ تھا کہ زبان اس کے بیان سے قاصر ہے۔امام جعفر صادق رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ میرے والد اکثر نصف شب گزرنے کے بعد اللہ کی جناب میں زاری کرتے ،

گڑ گڑاتے، بے حدروتے اور عاجزی سے کہتے اے میرے اللہ تو نے مجھے نیک کاموں کا حکم دیا مگر میں سے دورر ہنے کوفر مایا مگر میں حکم دیا مگر میں بندہ تیرے حضور میں اپنے گنا ہوں اور خطاؤں کا اقر ار کرنے والا کھڑا ہے اور کوئی عذر نہیں رکھتا۔

آپ کے غلام افلح کا بیان ہے کہ میں ایک بارآپ کے ہمراہ حج کوگیا۔ جب آپ کی نظر بیت اللہ شریف پر پڑی تو داڑھیں مار کر زور زور سے رونے لگے، میں نے عرض کیا میر کے مال باپ حضور پر قربان ذرا آواز کو پست کیجئے۔ آپ نے فر مایا اے افلح تیرے لئے خرابی ہو، میں اپنے مالک کے حضور کیوں نہ روؤں شاید اسے اس بات پر رحم آجائے، وہ میری طرف نظرِ رحمت فر مائے اور مجھے قیامت کے دن کا میا بی ہو پھر آپ رکوع و جود میں مشغول ہوگئے۔ جب فارغ ہوئے تو جائے جود آنسوؤں سے ترتھی۔

## شیخین کے دشمنوں سے بیزاری:

كتاب الفصوة ميں ہے عروہ بن عبد اللہ نے آپ سے پوچھا كہ تلوار كا قبصہ چاندى كا بنوانے ميں كوئى حرج ہے؟ فر مايانہيں كہ حضرت ابو بكر صديق رضى اللہ عنہ نے بھى تلوار كوئجلى فر مايا تھا۔ عروہ نے كہا آپ ابو بكر كوصديق كہتے ہيں؟ يہ سنتے ہى آپ اتجھل بڑے اور قبلہ رخ ہو كر فر مانے لگے۔ نِعُمَ الصِّدِيْقُ فِعَمَ الصِّدِيْقُ فَمَنُ لَمُ يُقِلُ الصِّدِيْقُ فَلاَ صَدَّقَ اللهُ لَهُ قُولًا فِي الدُّنْيا وَ اللهٰ خِرَةَ. بال وہ صدیق ہیں ہاں وہ صدیق ہیں اور جو ابو بكر كوصديق ہیں اور جو ابو بكر كوصديق ہیں ہاں وہ صدیق ہیں اور جو ابو بكر كوصديق ہيں ہاں وہ صدیق ہیں اور جو ابو بكر كوصديق نہ كہ خدا اس كے قول كو دنيا اور آخرت میں سے انہ كرے۔

اہل عراق کے ایک گروہ کی نسبت آپ کو معلوم ہوا کہ وہ ابو بکر وعمر سے عداوت رکھتا ہے اوراہلبیت کو دوست رکھتا ہے۔ آپ نے ان کولکھ بھیجا کہ جوشخص حضرت ابو بکراور حضرت عمر کو وشمن سمجھتا ہے مجھے ان سے کوئی واسط نہیں اورا گرمیں حاکم ہوا تو ایسے لوگوں کے خون کواللہ کے تقرب کا ذریعہ بناؤں گا۔ (طبقات الکبریٰ)

### كشف وكرامات:

شوامدالنبوة میں ابوالبعیر سے روایت ہے ایک دن میں نے امام محد باقر سے عرض کیا

كهآب وارث رسول الله بين-آب في فرمايا بان-مين في كها رسول خدا وارث جميع علوم انبیاء تصفر مایا ہاں۔ میں نے عرض کیا گیا آپ وارث جمیع علوم رسولِ خدا ہیں فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کیا آپ مردہ کوزندہ، برص والے کواچھا اور اندھے کو بینا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہلوگ گھروں میں کیا کھاتے ہیں اور کیا جمع کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ کرسکتا ہوں پھر مجھے اپنے قریب بلایا، میں اندھا تھا۔ آپ نے میرے چبرے پر ہاتھ پھیراتو میں بینا ہو گیا۔ میں زمین وآسان اور ساری چیزیں و کھنے لگا۔ پھر فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ ای طرح بینا رہے اور تیرا حساب و کتاب اللہ پر رہے یا بدستور بہلے کی طرح اندھارہے اور اس کے عوض تجھے جنت ملے ۔ پس میں نے اندھار ہنا قبول کیا۔ پھرآپ نے میرے چرے پر ہاتھ پھیراتو میں پہلے کی طرح دوبارہ اندھا ہوگیا۔ كشف المحجوب مين داتا صاحب فرمات بين روايت بكرايك دفعه با دشاه وقت نے آپ کے تل کا ارادہ کر کے آپ کواپنے پاس بلایالیکن جب آپ بادشاہ کے پاس آئے تو باوشاہ نے بہت معذرت کی اور تحا نف دے کرآپ کورخصت کا۔لوگوں نے یو چھا كَتْلَ كَ اراده كے بعد تحاكف دے كروا پس بھيجنا كامعنى ركھتا ہے؟ توبادشاه نے جواب ديا جب وہ میرے یاس آئے تو میں نے دیکھا کہ دوشیر آپ کے دائیں بائیس کھڑے مجھ سے كهدرے ہيں كەاڭرتونے انہيں قتل كيا تو ہم تجھے مارديں گے۔

ایک شخص نے خدمت اقد س میں حاضر ہوکر سوال کیا اللہ تعالی پر مونین کا کیا حق ہے؟
آپ نے فر مایا بیت ہے کہ اگر وہ اس خرمہ کے درخت کو اپنے پاس بلائیں تو فوراً چلا آئے۔
آپ کا بیفر مانا تھا کہ درخت نے اپنی جگہ سے حرکت شروع کر دی اور آپ کی طرف آنے لگا
تو آپ نے فر مایا اے درخت اپنی جگہ شہر کہ میر االیا کہنا بر سبیلِ تمثیل تھانہ کہ امر، پس درخت شہر گیا۔

ہشام بن عبدالملک کامحل تیار ہور ہاتھا۔ آپ کا دھر سے گذر ہوا آپ نے فر مایا واللہ بیہ مکان مسمار کیا جائے گا اور اس کی اینٹ دوسری جگہ جائے گی یہاں تک کہ اس کی بنیا د کے بیخر ظاہر ہوجا نیں گے۔ پس ہشام کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے ولیدنے اپنامحل دوسری جگہ تیار کرایا اور اس محل کومسمار کر کے اس کی اینٹیں وہاں لے گیا یہاں تک کہ بنیا د کے بیٹر

ظاہر ہوگئے۔

ایک دن آپ نے اپنے چھوٹے بھائی زیدکود کھے کرفر مایا واللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کوفہ کی طرف خروج کریں گے اور قل ہوں گے اور اس کا سرمدینہ میں لا کر لٹکا یا جائے گا پس ایبا ہی ہوا، جبیبا آپ نے فرمایا تھا۔

ایک دن آپ نے فرمایا اگلے سال ایک شخص چار ہزار کی فوج لائے گا اور بہت سے ساکنان مدینہ کو قتل کرے گا۔ پس اگلے سال نافع بن ارزق چار ہزار کی فوج کے ساتھ آیا اور تین روز تک اہلیان مدینہ کو قتل کیا۔

ایک دن آپ سوار ہو کر غلامول کے ہمراہ جارہ سے تھے کرراہ میں دو مخص ملے آپنے فر مایا انہیں پکڑ کر باندھ دو کہ بیہ چور ہیں پھرایک غلام سے فر مایا اس پہاڑ پر جااس میں ایک غارب وہاں جو چیز ملے اسے لے آ ۔غلام گیا اور غار سے دوصندوق سامان سے بھرے لے آیا۔آپ نے فرمایاان دوصندوقوں میں سے ایک کا مالک مدینہ میں موجود ہے دوسرا موجود نہیں۔آپ مدینہ واپس آئے وہاں چند بے گناہ لوگ اسی چوری کی تہمت میں گرفتار تھے۔ وہ بری ہوئے آپ نے ایک صندوق مالک کے حوالے کیااور چوروں کے ہاتھ قلم ہوئے ان میں سے ایک چورنے کہا اللہ کاشکر ہے کہ میرا ہاتھ فرزندرسول کی موجودگی میں کاٹا گیا ان کے ہاتھ پرمیری توبہ قبول ہوئی۔آپ نے فرمایا توبہ کا یکاعہد کروکہ تم ایک سال بعداس دارِ فانی ہے کوچ کرجاؤ کے۔اس نے توبہ کی اور پوراایک سال زندہ رہا پھرانقال کر گیا۔ تین دن بعددوسر مصندوق كاما لك آكيا آيي فرماياس صندوق مين دو ہزار ديناراوراس طرح کے پچھ کیڑے ہیں ان میں سے ایک ہزار دینار تیرا ہے اور ایک ہزار کسی اور کا۔اس نے کہا اگرآپ کو پت ہے تواس مخص کا نام بھی بتادیجے فرمایاس کا نام محمد بن عبدالرحمٰن ہے جو بہت صالح اورنیک بخت ہے، بہت زیادہ صدقہ وخیرات کرتا ہے اور یابندی سے نماز ادا کرتا ہے اوراب دروازے پرتمہاراانظار کررہاہے۔جس مخص سے آپ بات کررہے تھے وہ نفرانی تھااس نے بیہ سچی باتیں سی تواسی وفت کلمہ پڑھ کرمسلمان ہو گیا۔

ایک دن ابن عکاسہ نے خدمت اقدی میں عرض کیا کہ جعفر صادق بالغ ہوگئے ہیں ان کے نکاح کا نظام ضروری ہے۔ آپ نے اشرفیوں کی ایک سربمہر تھیلی اس کے سامنے رکھی

اور فر مایا عنقریب ایک سوداگر آئے گااس کے پاس سے ایک کنیز خرید لانا۔ چنا نچہ سوداگر آیا ابن عکاسہ نے ایک کنیز جو بہت خوبرو، اچھے اخلاق والی با عفت وعصمت نایاب موتی کی طرح تھی۔ اس کی قیمت ستر اشرفیاں طے پائی۔ جب تھیلی کھولی گئی تو اس میں پوری ستر اشرفیاں نظے پائی۔ جب تھیلی کھولی گئی تو اس میں پوری ستر اشرفیاں نگلیس ابن عکاسہ اسے نے کرامام باقر کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے کنیز کا عام پوچھا اس نے کہا جمیدہ۔ آپ نے فرمایا: حمیدة فی اللہ نیا و محمودة فی الله خو ق. تو دنیا میں جمیدہ ہے اور آخرت میں محمودہ ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تم کنواری ہو یا غیر باکرہ اس نے کہا میں کنواری ہوں۔ آپ نے کہا یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک بردہ فروش میرے پاس آکر یا غیر باکرہ اس نے کہا میں کنواری ہوں۔ آپ نے کہا یہ جب بھی یہ بردہ فروش میرے پاس آکر برائی کا ادادہ کرتے تو ایک سفیدر لیش بزرگ سامنے آکراسے طمانچہ مارتے اور جھے سے دور کردیے اور ایسائی بار ہوایہ من کرامام باقر نے اس کا نکاح امام جعفر صادق سے کیا اور اس کے مشکم سے بہترین خلائق حضرت موئی بن جعفر پیدا ہوئے۔

اس داوی کابیان ہے کہ امام باقر رضی اللہ عنہ سے ملنے گیاان کے پاس کچھلوگ آئے ہوئے تھے۔ میں باہر انظار کرتا رہا پھر بارہ افراد نگ قباؤں اور موزے دستانے پہنے باہر نظے انہوں نے السلام وعلیکم کہااور چلے گئے۔ میں امام کے پاس حاضر ہوا اور پوچھا یہ کون لوگ تھے جو ابھی آپ کے پاس سے گئے فر مایا بیتہارے بھائی جن ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا جنات بھی آپ کے پاس آئے ہیں فر مایا جس طرح تم حلال وحرام کے بارے میں دریا فت کرتے ہوای طرح یہ بھی یو چھتے ہیں۔

ایک اور راوی کابیان ہے کہ میں امام باقر کے ہمراہ مکہ اور مدینہ کی درمیانی وادی میں سفر کر رہا تھا۔ آپ ایک نچر پر سوار تھے میں ایک گدھے پر سوار تھا۔ ایک بھیڑیا آیا اور آپ سے دیر تک گفتگو کرتا رہا پھرآپ نے فر مایا ابتم جلے جاؤیتم جس طرح چاہتے تھے میں نے تمہارا کام کر دیا ہے۔ بھیڑیا چلا گیا۔ آپ نے مجھے کہا تجھے پہتہ ہے یہ کہا کہتا تھا؟ آپ نے فر مایا وہ کہ رہا تھا کہ میری مادہ اس وقت در زہ میں مبتلا ہے آپ دعا کریں کہ خدا تعالی اسے خلاصی دے اور میری سل سے کی کو بھی آپ کے اداد تمندوں پر مسلط نہ کر ہے۔ اسے خلاصی دے اور میری نسل سے کی کو بھی آپ کے اداد تمندوں پر مسلط نہ کرے۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں آپ سے ملئے گیا گر جھے ملاقات کی اجازت نہ ملی ایک شخص کا بیان ہے کہ میں آپ سے ملئے گیا گر جھے ملاقات کی اجازت نہ ملی

میں خمگین حالت میں گھر واپس آیا، پریشانی میں نیندنہ آرہی تھی اور سوج رہا تھا کہ مکہ واپس جاؤں، اگر مرجیہ لوگوں کے ساتھ جاؤں تو وہ یوں کہتے ہیں اور اگر قدریہ جماعت کے ساتھ جاؤں تو ہ یوں کہیں گے، اگر حروریہ کے ساتھ جاؤں تو وہ یوں کہیں گے، اگر حروریہ کے ساتھ جاؤں تو وہ یوں کہیں گے، اگر مزیدیہ کے ساتھ جاؤں تو وہ ایوں کہیں گے، اگر مزیدیہ کے ساتھ جاؤں تو وہ ایس طرح کہتے ہیں اور ان میں سے ہرایک کی با تیں تخ یب وفساد سے خالی نہیں۔ میں اسی ذہنی مشکش میں تھا کہ فجر ہوگئی اور کسی نے دروازہ پروستک دی۔ میں نے پوچھاکون وہ بولا میں محمد بن علی بن حسین کا قاصد ہوں اور وہ تھے یا دفر مارہے ہیں۔ میں تیار ہوگر حاضر خدمت ہوا تو آپ نے فر مایا اے فلاں! تم نہ مرجیہ کے ساتھ لوٹو، نہ قدریہ کے ساتھ وہو۔

حبابہ نامی ایک عورت آپ کے پاس آئی اس کے سارے بال سفید تھے۔ آپ نے اس کے سریرا پناہاتھ پھیرا تو سارے بال سیاہ ہوگئے۔

ابوبصیرروایت کرتے ہیں کہ امام ہا قرنے فرمایا مجھے ایک ایسے خص کا حال معلوم ہے جو اگر دریا کے کنارے کھڑا ہو جائے تو تمام جانوروں ، ان کی ماؤں ، چیبیوں اور خالاؤں کے نام جان لیتا ہے۔ (آپ کا اشارہ اپنی طرف تھا)

اقوال زرين:

امام محمہ باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب دل میں خداکا دین خالص داخل ہوتا ہے تو ماسوی اللہ کودل سے نکال دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا ایک سواری ہے جس پرتو سوار ہے۔ ایک کپڑا ہے جو تو نے پہنا ہے ایک عورت ہے جو تو نے پائی ہے۔ ایمان والے دنیا ہے فائی ہو نے کسب اس سے بہ ہونے کے سبب اس سے بہ پرواہ نہیں ہوتے اور آخرت کے ہول کے سبب اس سے بہ پرواہ نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا کوئی عبادت عفت شکم اور عفت شرمگاہ سے افضل نہیں۔ یعنی حلال وطیب کھانا اور شرمگاہ کوحرام سے بچانا یہی بڑی عبادت ہے۔ آپ نے فرمایا جب اللہ کھے کوئی نعمت دیتواس کا شکر بجالا اور المحمد للہ کہہ، جب کوئی صدمہ پنچ تولا حول و لا قوق الا باللہ العلمی العظیم کہاور جب تنگی رزق ہوتو استعفو اللہ کہہ آپ مطیف واللہ کہہ آپ میں جہایا ہے۔ اپنی رضامندی کو آپ مانبرداری میں ، پس تواس کے کی فرمان کو تقیر نہ جان شاید اس کی رضامندی ای میں این فرمانبرداری میں ، پس تواس کے کی فرمان کو تقیر نہ جان شاید اس کی رضامندی ای میں این فرمانبرداری میں ، پس تواس کے کی فرمان کو تقیر نہ جان شاید اس کی رضامندی ای میں این فرمانبرداری میں ، پس تواس کے کی فرمان کو تقیر نہ جان شاید اس کی رضامندی اس میں این فرمانبرداری میں ، پس تواس کے کی فرمان کو تقیر نہ جان شاید اس کی رضامندی اس میں این کو تقیر نہ جان شاید اس کی رضامندی اس میں این کو تقیر نہ جان شاید اس کی رضامندی اس میں این کو تقیر نہ جان شاید اس کی رضامندی اس میں ہیں تواس کے کی فرمان کو تقیر نہ جان شاید اس کی رضامندی اس میں کی خور کی خور کی خور کی خور کیا کی خور کی خور کی خور کو کھوں کی خور کی خور کی خور کی خور کی خور کیا کہ کو کھوں کو کو کھوں کیا کہ کو کھوں کی خور کی کی خور کی کی خور

ہو،اللہ نے اپنے غصہ کومعصیت میں چھپایا ہے، پس تو کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہ جان، شایداس کا غصہ،اس کی ناراضگی اسی میں نہ ہو۔اوراللہ نے اپنے اولیاء کواپنی مخلوق میں چھپایا ہے پس تو کسی مخلوق کو ذلیل و حقیر نہ جان کہ شاید و ہی اللہ کا ولی ہو۔

آیت مبارکہ فسمن یکفئر بالطّاغوت و یُوْمِن بِاللّهِ جسنے شیطان کا کہانہ مانا اور اللّه پرایمان لایا کی تفییر میں امام باقر رضی الله عنه نے فرمایا جو چیز تجھے حق تعالی کے مشاہدے سے بازر کھے وہ تیرے لئے طاغوت ہے اب تجھے یہ ویکھنا ہے کہ س چیز نے تجھے مشاہدہ حق سے مجھوب کر دیا ہے تا کہ اسے راستے سے ہٹا کر واصل باللہ ہواور حجاب کی مخرومی سے نجات یائے۔

چھٹے امام

## حضرت امام جعفرصا وق رضى الله عنه

آپ کی ولا دت باسعادت ۸۳ ھے ماہ رکتے الاول کے آخری عشرہ میں بروز سوموار مدینہ منورہ میں ہوئی اوروفات ۱۵ اررجب ۸۳ اھیں ہوئی۔ تدفین جنت البقیع میں امام حسن کے پہلومیں ہوئی۔ آپ کی کنیت ابوعبداللہ اور لقب صادق ہے۔

#### شان وعظمت:

آپعظمائے اہلیت سے ہیں۔آپ کے علوم کا احاط فہم وادراک نہیں کرسکتے۔ کہا جا تا ہے کہ کتاب بھر جوعبدالمون کے توسط سے مغرب میں رائج ہے،آپ کا کلام ہے۔

کتاب جفر آپ کے اسرار علوم پرمشمل ہے۔ اس کا تذکرہ سیدنا امام علی بن موی کے ملفوظات میں صریحاً پایا جا تا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مامون الرشید نے آپ کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تو آپ فرمایا جفر و جامعہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں (یعنی آپ کے علم مقرر کیا تو آپ فرمایا جفر و جامعہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں (یعنی آپ کے علم کے مطابق ایسا ہونہیں یائے گا) آپ اس دعوے میں سے تھے۔

آپفر ماتے کہ ہمارے علوم غابر ومزبور ہیں جنہیں ہم سینوں میں چھپائے رکھتے ہیں اور کانوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور ہمارے پاس جفر احمر، جفر ابیض اور مصحف فاطمہ بھی ہے۔ علم جامعہ میں وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں جن سے لوگوں کو واسطہ رہتا ہے۔ غابر وعلم ہے جس کی روشنی میں مستقبل کے تمام حالات ہے آگاہی ہوتی ہے۔ مزبوروہ علم ہے جس کی روشنی میں گذرے ہوئے واقعات کاعلم ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جفر احمر، حضور علیقیہ کا ایک شم کا اسلحہ ہے اور ہم ابلیت اس کو بھی ظاہر نہیں کرتے جب تک کہ ابلیت سے امن و برکت حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔ جفر ابیض تو رات، انجیل، زبوراور قرآنِ پاک کے تمام علوم پر مشتمل ہے۔ مصحف فاطمہ سے مرادیہ ہے کہ اس میں وہ تمام واقعات واساء جو قیامت تک مشتمل ہے۔ مصحف فاطمہ سے مرادیہ ہے کہ اس میں وہ تمام واقعات واساء جو قیامت تک طاہر ہونے والے ہیں، موجود ہیں اور جامعہ ایک ایس کتاب ہے جوستر گر کمبی ہے اس کی

عبارت حضور نے ترتیب دی اس کو حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے لکھا اور قیامت تک انسانوں کی ضرورت کی ہر چیز اس میں موجود ہے۔

#### عادات وصفات:

آپ بڑے عابد و زاہد، منگسر المزاج، عالی خیال، نیک سیرت اور ظاہری و باطنی خوبیوں سے آراستہ و پیراستہ تھے۔آپ ریاست کی طلب سے دوررہ کر ہمیشہ عبادت الہی میں مشغول رہے ۔حضرت سفیان توری نے آپ سے عرض کیا اے ابن رسول اللہ علیہ آپ نے گوشہ شینی کیوں اختیار کی ،لوگ آپ کی برکتوں سے محروم ہیں فر مایا اے بھائی اس وقت یہی مناسب ہے کہ و فامثل جانے والے کے جاتی رہی ،لوگ اپنے خیالات و حاجات میں محو ہیں ،ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار تو کرتے ہیں مگران کے دل بچھوؤں سے مجرے ہیں۔ایک مرتبہ آپ بیش قبت لباس پہنے تھے ایک شخص نے کہا یہ لباس اہلبیت نبوت کوشایا نہیں آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کرآشین میں کردیا تو اندراییا ٹاٹ کالباس تھا جس سے ہاتھ حیملتا تھا فر مایا ایک واسطے خلق کے ہے دوسرا واسطے خالق کے حضرت واؤد طائی نے عرض کیا اے ابن رسول اللہ آپ کوساری خلق پر بزرگی ہے۔سب کونصیحت کرنا آپ پرواجب ہے۔آپ نے فر مایا اے ابوسلیمان میں ڈرتا ہوں کہ کل قیامت میں میرے جد بزرگوار جناب رسول اللہ علیہ مجھ سے بازیرس نہ کریں کہ تونے حق میری متابعت کا کیوں ادانہیں کیا بیکام یعنی لوگوں کو پندونصیحت نسبت ہے ٹھیک نہیں بلکہ معاملہ (عمل) سے شائستہ ہے۔ بین کرحضرت داؤد طائی رود یئے اور کہا جس کامعجون طینت آب نبوت ہے، جس کی ترکیب طبیعت بر ہان جحت ہے، جس کے جدامجد رسول خداجس کی مادر مہر بال بتول الزبرابو، وه اس جرانی میں ہے، داؤد بیچارہ کون ہے کہا ہے معاطع پرنازاں ہول۔ ایک دن آپ نے اپنے غلاموں سے فرمایا آؤ ہم لوگ آپس میں اس بات برعهد كريں كہ قيامت ميں ہم لوگوں ميں سے جو شخص بھی نجات پائے وہ دوسروں كى شفاعت كرے انہوں نے عرض كيايا ابن رسول الله آپ كو جارى شفاعت كى كيا حاجت ہے كه آپ کے جدامجد تمام خلائق کے شفیع ہیں۔ فرمایا مجھے اپنے اعمال سے شرم آتی ہے کہ قیامت کے دن اپنے جدیز رگوارکومنہ دکھا ؤل۔

ایک شخص کی دیناروں کی تھیلی گم ہوگئ، وہ آپ کو نہ جانتا تھا،اس نے آپ کو پکڑلیا کہ لا نے دینار لئے ہیں۔ آپ نے پوچھا کتنے دینار تھے اس نے کہا ایک ہزار۔ آپ اسے گھر لائے اور ہزاردیناراس کے حوالے کئے۔ بعد میں اس شخص کو اپنے گم شدہ دینارمل گئے تو وہ آپ کو دینارواپس دینے آیا گر آپ نے نہ لئے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہیں۔ لوگوں نے آپ کا نام بتایا تو وہ بہت نا دم و پشیمان ہوا اور چلا گیا۔

امام اعظم امام ابوحنیفہ جنہوں نے چار ہزارتا بعین اور کی صحابہ سے علم سیکھا، دو برس سیرنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت وصحبت میں رہے اور یہاں امام ابوحنیفہ کوالیا علم باللہ نصیب ہوا کہ بے اختیار پکارا۔ لو لا سنتان لھلک النعمان اگر نعمان کی نندگی میں بید دوسال نہ ہوتے جو اس نے امام جعفر صادق کے حضور گزارے تو نعمان ہلاک ہوگیا ہوتا۔

ایک مرتبہ آپ نے امام اعظم ابوحنیفہ سے پوچھا عاقل کون ہے؟ فرمایا جو خیر ونٹر میں تمیز کرے۔ آپ نے فرمایا یہ تمیز تو چو پایہ میں بھی ہے کہ جوان کو مارتایا پیار کرتا ہے اس کو خوب پہچانتے ہیں۔ امام اعظم نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک عاقل کون ہے فرمایا جودو خیر میں اور دونٹر میں تمیز کرے تاکہ وہ دوخیر میں بہتر خیر کواختیار کرے اور دونٹر میں سے بدترین شرکودور کرے۔

ایک شخص نے آپ کے پاس آ کر کہا مجھے خدا کا دیدار کرا دیجئے۔ آپ نے فر مایا کیا تو نے نہیں سنا کہ اللہ نے موئی علیہ السلام سے کیا کہا۔ لن تو انبی کہم مجھے نہیں دیکھ سکتے اس شخص نے کہا یہ ملت محمدی ہے کہ کوئی کہتا ہے میر نے قلب نے پروردگار کو دیکھا کوئی کہتا ہے میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جس کو نہ دیکھوں۔ آپ نے غلاموں سے کہا اس شخص کو باندھ کر دجلہ میں ڈال دو۔ لوگوں نے ڈال دیا تو وہ چیجا یہ ابن رسول اللہ الغیبات الغیبات. آپ فر ماتے اے پائی اسے نیچے لے جاءوہ پھراو پر آتا اور پھر بہی صدالگا تا یہاں تک کہ تھک کر بے حال ہوگیا پھراس نے دل کی گہرائیوں سے اللہ کو مدد کے لیے پکارا تو تا ہوگیا گھراس نے دل کی گہرائیوں سے اللہ کو مدد کے لیے پکارا تو آپ نے اس کا اسے نکال لو۔ جب اس کے حواس ٹھکا نے آئے تو آپ نے اس کا اسے نکال دریا فت کیا۔ اس نے کہا جب من غیر میں غیر میں مشغول تھا تجا بے تھا جب مضطرب ہو کر عال دریا فت کیا۔ اس نے کہا جب تک میں غیر میں مشغول تھا تجا بے تھا جب مضطرب ہو کر عال دریا فت کیا۔ اس نے کہا جب تک میں غیر میں مشغول تھا تجا بے تھا جب مضطرب ہو کر عال دریا فت کیا۔ اس نے کہا جب تک میں غیر میں مشغول تھا تجا بے تھا جب مضطرب ہو کر عال دریا فت کیا۔ اس نے کہا جب تک میں غیر میں مشغول تھا تجا بے تھا جب مضطرب ہو کہ عال دریا فت کیا۔ اس نے کہا جب تک میں غیر میں مشغول تھا تجا بے تھا جب مضطرب ہو کہ وہ کھا کو ب

الو پکاراتو میرے دل میں ایک روزن کھلاجس سے میں نے اپنے رب کود یکھا آپ نے الیاب اس روزن کو نگاہ میں رکھ۔

ایک آدمی آپ کے پاس دس ہزار دینار لے کرآیا اور کہا میں جے کے لیے جارہا ہوں

اپ میرے لئے اس بینے سے کوئی مکان خرید لیس تا کہ جج سے فراغت کے بعد میں اپنے
ال خانہ کے ساتھ اس میں متمکن ہوں۔ آپ نے وہ سارے دینار راہِ خدا میں خرچ کر
ائے۔ وہ مخص جج سے واپسی پرامام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور مکان کا پوچھا۔
اپ نے فرمایا میں نے تیرے لئے بہشت میں مکان خرید لیا ہے اور بیلو میں نے پروانہ لکھ
دیا وہ اس پرخوش ہوا اور پروانہ لے کر گھر چلا گیا اور اہل خانہ کو وصیت کی کہ میرے مرنے
کے بعد اس پر وانے کو میری قبر میں رکھ دینا۔ بچھ دنوں میں وہ بیار رہ کر وفات پا گیا۔ گھر الوں نے تد فین کے وقت پروانہ قبر میں رکھ دیا۔ دوسرے دن دیکھا کہ وہی پروانہ قبر پر پڑا الوں اس کی پشت پر لکھا تھا کہ امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ و فا ہو گیا۔
الما اور اس کی پشت پر لکھا تھا کہ امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ و فا ہو گیا۔

علامہ ابن جوزی نے کتاب 'صفۃ الصفوۃ '' بیس لیٹ بن سعد سے روایت کی کہ بیس سال ہو بیس کی چوٹی پر چڑھ گیا در کھا ایک فض بیٹے ایک دن نماز عصر سے فارغ ہو کر جبل ابو بیس کی چوٹی پر چڑھ گیا در کھا ایک فض بیٹے اللہ بیس انگور کی آرزور کھتا ہوں تو مجھے انگور کھلا میری دونوں چا در یں پرانی ہوگئیں ہیں مجھے نئی چا در یں پہنا ۔لیٹ بن سعد کہتے ہیں خدا کی شم ابھی اس کی دعا بوری نہ ہونے پائی تھی کہ میں نے انگوروں سے بھری ٹوکری اور دونئی چا در یں وہاں دیکھیں جب وہ انگور کھانے گئے تو میں نے انگوروں سے بھری ٹوکری اور دونئی چا در یں وہاں دیکھیں جب وہ انگور کھانے گئے تو میں نے بھی شرکت کی ورخواست کی انہوں نے بچھے بلایا اور فر مایا انگور کھاؤ کہا جب آپ دعا کر نہ رکھنا۔ میں نے ایسے لذیذ و شیریں انگور کھی نہ کھائے تھے ۔ کہا جب آپ دعا کہ انہوں تک کہ ہم سیر ہو گئے مگر ٹوکری ای طرح بھری ہوئی تھی ۔ پھر انگوروں میں نئے نہ تھا یہاں تک کہ ہم سیر ہو گئے مگر ٹوکری ای طرح بھری ہوئی تھی ۔ پھر انگوروں بین خی در یہ ہے دریں انگور کھی دی خواس کی ضرورت نہیں ۔آپ نے چا دریں انگوروں بین خی دریں انگوروں بین خی دریں انگوری میں نئے بیٹے اتر ایک شخص ملااس نے کیٹروں کا سوال کیا تو آپ نے دونوں جا دریں اسے دے دیں۔ میں نے اس سائل سے یو چھا یہ کون ہیں تو آپ نے دونوں جا دریں اسے دے دیں۔ میں نے اس سائل سے یو چھا یہ کون ہیں تو آپ نے دونوں جا دریں اسے دے دیں۔ میں نے اس سائل سے یو چھا یہ کون ہیں تو آپ نے دونوں جا دریں اسے دے دیں۔ میں نے اس سائل سے یو چھا یہ کون ہیں

اس نے کہا یہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ہیں پھر میں نے آپ کو بہت ڈھونڈ اتا کہ آپ سے حدیث سنوں مگرنہیں یایا۔

ابن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ حضرت سفیان توری نے اندر آ نے کی اجازت مانگی جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا تم بادشا ہوں کے ہاں جاتے ہواور میں ان سے بچتا ہوں پس تم میر سے پاس سے چلے جاؤ۔ سفیان نے عرض کیا حضور مجھے کوئی حدیث سنا کہ میں اس بڑمل کروں۔ آپ نے فرمایا میں نے سنا اپنے والدمجہ باقر سے انہوں نے سنا امام زین العابدین سے انہوں نے سنا سیدنا امام حسین سے انہوں نے سنا حضرت علی سے کہ رسول خدا علیہ بین نے فرمایا جس شخص کو اللہ کوئی محت عطا کر ہے تو اس کو جا ہیے کہ الحمد للہ کہے اور جسے رزق کی تنگی ہوا سے جا ہیے استعفر اللہ بیٹ سے محت عطا کر ہے تو اس کو جا ہیے کہ الحمد للہ کہے اور جسے رزق کی تنگی ہوا سے جا ہیے استعفر اللہ بیٹ سے محت میں دالے تو لاحول ولا قو ق الا باللہ العلی العظیم کے۔

#### كشف وكرامات:

ابوالبھیر حالت جنابت میں تھے۔ دوستوں کو دیکھا کہ امام جعفر کی زیارت کے واسط جاتے ہیں، وہ بھی ساتھ ہو لئے جب حاضر خدمت ہوئے توامام نے دریا فت فر مایا اے ابو البھیر حالت جنابت میں اہلیت نبوت کے گھر نہیں آنا چاہیئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں دوستوں کے ساتھ اس لئے آگیا کہ کہیں دیدار سے محروم نہ رہ جاؤں فر مایا غسل کر کے آتا لو دیوار وثواب دونوں حاصل کرتا۔

ایک شخص نے آپ کے غلام کو مار ڈالا۔ آپ نے دعا کی یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتااس پرمسلط کر پس اس کوشیر نے بچاڑ ڈالا۔

ایک دن منصور نے آپ کوطلب کیا اور دربان سے کہا جیسے ہی امام جعفر داخل ہوں فورا فتل کر دینا۔ آپ تشریف لائے منصور کے پاس بیٹھے اور تشریف لے گئے۔ آپ کے جانے کے بعد منصور نے دربان برعتاب کیا کہ تو نے امام کوئل کیوں نہ کیا اس نے کہا خدا کی قتم مجھے نہ امام آتے نظر آئے اور نہ جاتے ۔ قتل کیونکر کرتا۔ ایک رات منصور نے اپنے وزیر کو تھم دیا کہ امام کو بلا کہ میں ان کوئل کروں۔ وزیر نے کہا آپ ایسے خص کو جو گوشہ تنہائی میں عبادت میں مشغول ہے، دنیا ہے کنارہ کئے ہوئے ہے، کیون قبل کرنا جائے ہیں۔ خلیفہ اس جواب پر

مرام ہواتو وزیرامام کو بلانے گیا خلیفہ نے غلاموں کوتا کید کی کہ جب امام آئیں اور میں اینے ر سے تاج اتاروں تو فوراً انہیں قتل کر دینا۔ جب آپ تشریف لائے تو خلیفہ آپ کے التقبال کے لیے کھڑا ہوگیا اور اپنی جگہ پرآپ کو بٹھا دیا اور عاجزانہ طور پراپنے سامنے ا بیا۔ یہ ماجراد مکھ کرغلاموں کو سخت جیرت ہوئی ۔خلیفہ نے بوجھا آپ کیا حاجت رکھتے ہیں فرمایا یہی کہ تو مجھے دوبارہ نہ بلائے ۔ خلیفہ نے اجازت دی اورعزت کے ساتھ آپ کورخصت کیا خلیفہ خوف سے کانے رہاتھا آپ کے جانے کے بعد بے ہوش ہوگیا۔ ہوش میں آکراس نے بتایا کہ جب امام دروازے سے داخل ہوئے تو میں نے ایک بہت بڑا اڑ دھاان کے ساتھ دیکھاجس کا ایک لب میرے تخت کے نیچے اور دوسرااو پرتھا اور وہ زبان حال سے کہدرہا تھا کہ اگرامام کوکوئی ضرر پینچی تو تجھے تخت سمیت نگل جاؤں گا،جس سے میری پیچالت ہوئی۔ ایک دفعہ خلیفہ منصور نے آپ سے کہا کہ مجھ کوفلاں شخص نے بیربات بتائی ہے کہ آپ نے ایباایبا کہا ہے۔ امام نے فرمایا: اس کومیرے سامنے بلاؤوہ آیا اور خلیفہ نے تصدیق عابی اس نے کہا ہاں جعفر نے ایبا ایبا کہا۔ پھر اس نے ان الفاظ کے ساتھ حلف اٹھایا: وَ الله الْعَظِيْمَ الَّذِي لَآ اللهَ الَّا هُوَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحُمٰنُ الرَّحِيمُ امام جعفرصا دق نے فرمایا جس طرح میں کہوں اس طرح حلف لو: بوئت من حول الله وقوته والنجات الى حولى وقوتي لقد فعل جعفر كذا و كذا ـ وه ايبا علف کرنے سے رکا تو منصور نے اسے نظر غضب سے دیکھا تو اس نے حلف کیا معاً زمین پر گرااورمر گیا۔منصور نے کہااس کا یا وَل تھینچ کر باہر پھینک دو۔ آپ کی بہت تعظیم وَتکریم کی تھنہ اور مدیے دے کر رخصت کیا رہیج نے تنہائی میں آپ سے بوجھا کہ آپ منصور کے سامنے زیرلب کیا دعا پڑھ رہے تھے جس سے اس کا غصہ فروہوا۔ آپ نے فرمایا میں اپنے داداحسين كي تلقين كرده بيدعا يره مرباتها: يا عدتي عند شدتي ويا غوثي عند كربتي احر سني بعينك التي لا تنام واكنفي بركنك الذي لا يوام. رئيج کہتے ہیں میں نے اس دعا کو یاد کرلیا اور جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آئی میں نے اسے یڑھااور وہ مشکل آسان ہوگئی۔رہیج نے امام جعفر سے یو چھا کہ پہلی قتم میں سزا کیوں نہ ملی دوسری قشم کیوں دی ۔ فرمایا اس نے خدا کوصفت رحمٰن ورجیم کے ساتھ لیکارا تھا تو اللہ نے

درگزرکیا مگرمیرے بیالفاظ سے اس نے جوشم اٹھائی تو اس کا فوراً مواخذہ ہوگیا۔
ایک بارآپ جج کو جارہ سے تھے راہ میں خرے کے ایک خٹک درخت کے نیچے آپ لے قیام کیا آپ نے زیرلب پچھ پڑھا پھراس سو کھے درخت سے فرمایا کہ اللہ نے تھے میں جو ہمارا رزق رکھا ہے وہ ہمیں دے ۔ فوراً وہ درخت سر سبز ہوگیا اور ترخرموں کے خوشے پیدا ہو گئا آپ نے اس میں سے مجوری بسم اللہ پڑھ کرکھا میں اور ساتھیوں کو کھلا میں۔ ایس شریں کم محوریں لوگوں نے اس سے پہلے نہ کھا میں تھیں ۔ اس جگہ ایک اعرابی نے یہ ماجراد کھ کر کہا ایسا جادو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا ہم پیغیروں کے وارث ہیں کہ ایسا جادو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا ہم پیغیروں کے وارث ہیں کہ ساحرہ کا ہمن نہیں ، ہم جود عاکرتے ہیں اللہ قبول فرما تا ہے اگرتم چا ہوتو ہم دعا کرتے ہیں کہ ساحرہ کا ہمن کہاری شکل کتے میں تبدیل ہوجائے ۔ جاہل اعرابی کہنے لگا کہ کریں ۔ آپ نے دعا کی تو وہ اس وقت کتابن گیا۔ اس پر مہم کھا گردعا فرمائی وہ پھرشکل انسانی میں آگیا۔ اس وقت کتابن گیا۔ امام نے اس پر رحم کھا کر دعا فرمائی وہ پھرشکل انسانی میں آگیا۔

اس حنے لیٹ کررو نے لگا۔ امام نے اس پر رحم کھا کر دعا فرمائی وہ پھرشکل انسانی میں آگیا۔

آپ نے فرمایا اے اعرابی میری بات پر یقین آیا کہنے لگا ہزار بار آگیا۔

ایک راوی کابیان ہے کہ میں امام کے ہمراہ مکہ معظمہ میں جارہا تھاراہ میں دیکھاایک مردہ گائے پڑی تھی اوراس کی مالکہ اپنے بچوں کے ساتھ گریدوزاری میں مصروف تھی۔امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فر مایا کیا تو جا ہتی ہے کہ اللہ اس گائے کو زندہ کردے وہ بولی میں پہلے ہی مصیبت زدہ ہوں اور آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں۔ بعد ازاں آپ نے دعا فر مائی گائے کے سراوریا وَں کوچھوا پھراسے بلایا ووہ اٹھ کھڑی ہوئی۔

ایک مخص کابیان ہے کہ میرے ایک دوست کو منصور نے قید کردیا تھا میری ملاقات امام جعفر صادق نے میدانِ عرفات میں ہوئی آپ نے مجھ سے میرے دوست کے متعلق ہو چھا میں نے کہا حضور! وہ ویسے ہی قید ہے۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ، ایک گھٹے بعد فر مایا خدا کی متم ہمارے دوست کو بری کردیا گیا ہے۔ راوی کہتے ہیں میں جج سے فارغ ہوکر واپس گیا تو وہی دوست ملامیں نے یو چھا تمہاری کس دن رہائی ہوئی کہنے لگا یوم عرفہ کو بعد نماز عصر رہا کردیا گیا۔

دوست ملامیں نے یو چھا تمہاری کس دن رہائی ہوئی کہنے لگا یوم عرفہ کو بعد نماز عصر رہا کردیا گیا۔

کہتے ہیں داؤد بن علی بن عبد اللہ بن عباس نے امام جعفر صادق کے کسی غلام کوئل کر دیا اور اس کا مال ومنال ضبط کر لیا امام اس کے پاس گئے اور فر مایا تو نے میرے غلام کوئل کر کے اور اس کا مال ومنال ضبط کر لیا امام اس کے پاس گئے اور فر مایا تو نے میرے غلام کوئل کر کے

اس کا مال لوٹ لیا ہے میں بخدا تیرے لیے بددعا کروں گا۔ داؤد نے کہا کیاتم مجھے ڈراتے دھرکاتے ہو؟ امام اپنے گھر آ گئے ساری رات قیام وقعود میں گز اری صبح کوآپ نے داؤد کے لیے بددعا کی۔ایک گھنٹہ نہ گذراتھا کہ سی نے داؤد کوئل کردیا۔

حضرت بایزید بسطامی آپ کے حضور میں سقائی کرتے تھے ایک دن آپ نے ان پر توجہ فر مائی تو وہ روشن ضمیر اور اکابر اولیاء سے ہوگئے۔

ایک تخص کابیان ہے کہ میں بہت سے لوگوں کے ساتھ امام جعفر کی خدمت میں حاضر تھا آپ نے فر مایا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا: فَخُونَدُ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّیْوِ قَا آپ نے فر مایا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا: فَخُونَدُ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّیْوِ فَصُرُ هُنَّ اِلْیُکُ ہُ آپ نے حاضرین سے فر مایا اگرتم چاہوتو میں تہہیں بھی ویا ہی کہ کے دکھا وَں۔ہم نے کہا ہاں۔آپ نے فر مایا اے مور، اسی وقت ایک مور حاضر ہوگیا پھر کہا اے کو ہے، اے باز، اے کبور ادھر آ۔وہ تمام آگئے آپ نے فر مایا ان کو ذرج کر کے ٹکڑ ہے کئی سنجال کرر کھو۔ پھر آپ نے ان تمام کو آ واز دی اوروہ سارے زندہ ہوگئے۔

#### اقوال:

امام جعفرصادق رضی اللہ عنہ نے فر مایا: ایسی معصیت جس کی ابتداء خوف خدا ہے ہو اور انتہا تو بہوندا مت پر ہو، بندہ کو خدا ہے قر یب کرتی ہے اور الی عبادت جس کا اول امن ہوا ور آخر عجب ہو، بندہ کو خدا ہے دور کردیتی ہے ۔ آپ نے فر مایا مومن اپنفس کے ساتھ اور عارف اللہ کے ساتھ ہے ۔ نفس اور اپنی ذات کے لیے کئے گئے مجاہدہ سے کرامت حاصل ہوتی ہے اور اللہ کے ساتھ کے گئے مجاہدہ نفس سے قرب حق نصیب ہوتا کر امت حاصل ہوتی ہے اور اللہ کے لیے کئے گئے مجاہدہ نفس سے قرب حق نصیب ہوتا ہے ۔ آپ نے فر مایا پانچ طرح کے لوگوں سے پر ہیز کرنا چاہیے ایک دروغ گو کہ تو اس سے ہمیشہ دھو کے میں رہے گا۔ دوسر ہا می کہوہ تجھے فائدہ پہنچانا چا ہے گا مگرا پنی جمادت سے نقصان پہنچا دے گا۔ تیسر ہے بخیل کہوہ تیرے قیتی وقت کو برباد کر دے گا۔ چو تھے سے نقصان پہنچا دے گا۔ تیسر ہے بخیل کہوہ تیرے قیتی وقت کو برباد کر دے گا۔ چو تھے فاس کہوہ تجھے ایک لقمہ کے عوض نے دے گا اور پانچویں بزدل کہ ضرورت کے وقت تجھے فاس کہوڑ دے گا۔ آپ نے فر مایا بری صحبت میں رہنے والا سلامت نہ رہے گا۔ جو تیل میں چھوڑ دے گا۔ آپ نے فر مایا بری صحبت میں رہنے والا سلامت نہ رہے گا۔ جو بی بری جگہ جائے گا اس پر الزام سے گا۔ جس نے اپنی زبان پر قابونہ پایا وہ پشیمان ہوگا۔ بری جگہ جائے گا اس پر الزام سے گا۔ جس نے اپنی زبان پر قابونہ پایا وہ پشیمان ہوگا۔

## ساتوسامام

# حضرت امام موسى كاظم رضى الله عنه

آپسانویں امام آئمہ اثناء عشرہے ہیں۔ امام جعفرصادق کےصاجز ادے ہیں۔ نام مولی کنیت ابوالحن اور لقب کاظم ہے۔ آپ کرصفر ۱۲۸ یہ ھروز اتوار ابوا کے مقام پر پیدا ہوئے اور ۱۸۵ رجب ۱۸۳ ہے ہروز جمعہ وفات پائی۔ آپ کامزار کاظمین ،شہر بغداد میں ہے۔

#### شان وعظمت:

آپلاغراندام، سروقداورنہایت حسین سے۔ رنگ مبارک گندی تھا گربعض نے آپ کوسانولا رنگت والالکھا ہے۔ آپ عالم تبحر، ولی کامل اور صاحب مناقب فاخرہ سے۔ آپ الیے مستجاب الدعوات سے کہ جولوگ آپ کو اپناوسیلہ بناتے یا آپ سے دعا کرواتے وہ اپ مقصود کو پہنچتے سے اور ان کی حاجتیں پوری ہو جاتی تھیں۔ اسی سبب سے اہل عراق آپ کو باب الحوائج یعنی حاجتوں کے پورا ہونے کا دروازہ کہتے ہیں۔ آپ کے وصال کے بعد بھی باب الحوائج یعنی حاجتوں کے پورا ہونے کا دروازہ کہتے ہیں۔ آپ کے وصال کے بعد بھی کی قبر مبارک اجابت دعا کے لئے مجرب تریاق کا تھی ہے۔ امام جعفر صادق آپ کی قبر مبارک اجابت دعا کے لئے مجرب تریاق کا تھی ہمترین فرزند ہے اور اللہ کے موتیوں بارے میں فر ماتے سے کہ یہ میرے تمام فرزندوں میں بہترین فرزند ہے اور اللہ کے موتیوں بیں سے ایک موتی ہے۔

صوائق محرقہ میں ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے آپ سے کہا کہ آپ اپ آپ کورسول خدا علی ہے فریت کیوں کہتے ہیں جبکہ آپ حضرت علی کی اولا دمیں سے ہیں اور آ دمی کا نسب دادا سے ہوتا ہے نہ کہ نانا سے ۔ تو آپ نے بی آیت پڑھی: مِن ذُرِیَّتِ ہے دَاؤُدَ وَ سُلِکُمنَ وَ اَیُّوبُ وَ یُوسُفَ وَ مُوسِی وَ هَرُونَ وَ کَذَٰلِکَ نَجُزِی الْمُحسِنِینَ ٥ سُلَکُمنَ وَ اَیُّوبُ وَ یَوسُنی وَ اِلْیَاسَ کُلِّ مِّنَ الصَّلِحِیُنَ ٥ پُر فرمایا کے سُلی علیہ وَ زَکُریَّا وَ یَحْیی وَ عِیْسی وَ اِلْیَاسَ کُلِّ مِّنَ الصَّلِحِیُنَ ٥ پُر فرمایا کے سُلی علیہ وَ زَکُریَّا وَ یَحْیی وَ عِیْسی وَ اِلْیَاسَ کُلِّ مِّنَ الصَّلِحِیُنَ ٥ پُر فرمایا کے سُلی علیہ

السلام کا کوئی والد نہ تھا مگران کو ان کی والدہ ماجدہ کی طرف سے انبیاء کی ذریت سے ملحق کیا۔

کیا۔ اسی طرح سے ہم بھی والدہ ماجدہ کی طرف سے حضور علیہ کے دفت اللہ تعالیٰ ووسری دلیل: ہماری ذریت رسول ہونے کی ہے ہے کہ نصار کی سے مباہلہ کے وفت اللہ تعالیٰ فرایا: فَقُلُ تَعَالَوُا نَدُعُ اَبُناءَ فَا ٥ تو حضور علیہ فی نے بطورا پنے بیٹوں کے مسین اور حسن کوا پنے ساتھ لیا۔ پس اس آیت کی روشنی میں حضرات حسنین اولا درسول ہیں اور ہم امام حسین کی اولا دہیں ہے جواب س کر خلیفہ لاجواب ہوگیا۔

انوار العارفین میں ہے کہ ایک بار خلیفہ ہارون رشید نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ امام موئی کاظم تمام لوگوں کے امام ، خلق پر اللہ کی ججت اور بندوں پر اللہ کے نائب ہیں۔ بخداوہ تمام مخلوق سے زیادہ رسول خدا کی جاشینی کے سز اوار ہیں اور تمام انبیاء کے علوم کے وارث ہیں۔ پس اگر تم کو علم راسخ کی طلب ہوتو ان سے کرو۔ مامون الرشید کا بیان ہے کہ اسی روز سے میرے دل میں امام موئی کاظم کی محبت جاگزیں ہوگئی۔

#### عبادت وصفات:

آپ بڑے عابد و زاہد، قائم الليل اور صائم النہار تھے۔ کثرت عبادت اور شب بيدارى كے سبب عبد صالح كے جاتے تھے۔ حلم اور بردبارى كا مرقع تھا ہى بنا پر آپ كا لقب كاظم ہوا جس كے معنى ہيں غصے برقابو پانے والا (و المكاظم مين الغيظ ،غصے برقابو پانے والا (و المكاظمين الغيظ ،غصے برقابو پانے والے) جود وكرم كا بيعالم تھا كہ فقرائے مدينہ كوتلاش كركے راتوں رات خاموش سے المداد فرماتے اور لوگوں كو پته نہ چلتا كہ بيد د كہاں سے آئى۔ آپ سائل كے سوال سے قبل اس كى حاجت برلے آتے آپ اس قدر منكسر المز اج تھے كہ جو بھى سامنے آتا ہميشہ سلام ميں سبقت فرماتے اگر كوئى آپ كى ايذ ارسانى كے درب ہوتا تو اس كے پاس مال ججوا ديے تاكہ وہ آپ كوايذ ارسانى (اور اس طرح اللہ اور اس كے رسول كو ناراض كرنے) سے باز

### كشف وكرامات:

حضرت شفیق بلخی رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ ۱۳۹ میں جے کے واسطے گیا۔ قادر لیہ

میں اتر اتو میں نے ایک خوبصورت بلند قامت نو جوان کو دیکھا جس نے صوف کا لبادہ یہنا ہوا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس نو جوان نے صوفیاء جبیبا حلیہ بنایا ہوا ہے تا کہ لوگوں سے خدمت لے۔ میں بیسوچ ہی رہا تھا کہ وہ نو جوان میری طرف متوجہ ہوااور کہاا ہے شفیق حَقّ تَعَالَى كَافْرِ مَانَ إِنَّ الْجُتَنِبُوا كَثِينُوا مِّنُ الظَّنِّ إِنَّ بَعُضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ٥ لِعِن بهت زیادہ گمان سے بچو۔ بیشک بعض گمان گناہ ہیں۔ بیہ کہہ کروہ چلا گیا میں دل میں بڑا حیران ہوا کہ وہ میرے دل کی بات ہے آگاہ ہوا،میرانام بھی لیااور پھراللہ کے فرمان سے مجھے میری غلطی کی طرف متوجہ کیا۔ یقیناً بیاللّٰہ کا نیک بندہ ہے جیسے ہی مجھے ملاتو میں اپنی بد گمانی پراس سے معافی مانگوں گا۔ میں نے ہر چند تیز چلنے کی کوشش کی مگراسے نہ یا سکا۔اگلی منزل پر میں نے اسے نماز میں مشغول دیکھااس کے جسم پرلرزہ طاری تھا آئکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں معافی مانگنے کے لیے اس کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرر ہاتھا۔ نماز سے فارغ ہو كراس نِ آيت يرضى: وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنُ تَابَ وَ امْنُ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهُتَ الله والمان لا يااور عمل صالح كيااور پھر ہدایت پررہا۔ بیفر ماکروہ نو جوان غائب ہوگیا۔ مجھے یقین ہوگیا کہ بیضرورکوئی ابدال ہے کہ دومرتبہاس نے میرے دل کی بات ظاہر کی اور پھراس طرح نگاہ سے غائب ہو گیا۔ جب مقام ر مالہ میں پنجے تو میں نے اس نو جوان کو کنویں پر کھڑا پایا۔وہ پانی نکالنا جا ہتا تھا کیکن ڈول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کنویں میں جاگرا۔اس نے آسان کی طرف دیکھااور كها: انت شربي اذا ظمات من الماء وقوتي اذا اردت طعاما

لیعنی تو ہی مجھے بلاتا ہے جب میں بیاسا ہوتا ہوں اور تو ہی کھلاتا ہے جب میں بھوکا ہوتا ہوں پھر کہاا ہے میر ہاللہ، اے میرے مالک تیرے سوا میراکوئی نہیں۔ شفیق فرماتے ہیں بخدا میں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی جوش کھا کراو پر منہ تک آگیا۔ وہ ڈول پانی پر تیرر ہا تھا اس نے وہ ڈول نکالا، پانی سے بھراوضو کر کے نماز اداکی بھرایک ریت کے ٹیلے کے نزدیک جا کرتھوڑی ہی ریت اس ڈول میں ڈالی اور ہلا کر پینا شروع کر دیا۔ میں نے نزدیک جا کرتھوڑی ہی ریت اس ڈول میں ڈالی اور ہلا کر پینا شروع کر دیا۔ میں نے نزدیک جا کرسلام کیا اور عرض کیا مجھے اس چیز میں سے کھلائیں جو اللہ نے آپ کوا پے فضل سے عطاکی۔ اس نو جوان نے کہا اے شفیق اگر تو جا ہتا ہے کہ تجھے اللہ اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے اس نو جوان نے کہا اے شفیق اگر تو جا ہتا ہے کہ تجھے اللہ اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے

نواز تارہے تو ہمیشہ اس کے متعلق اچھا گمان رکھ۔ پھراس نے وہ ڈول مجھے دیا میں نے اس میں سے بیا تو وہ ستو تھا اور اس میں شکر گھلی ہوئی تھی۔اللہ کی قسم میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسی لذیذ اور نفیس چیز نہ کھائی تھی۔اس کی برکت سے کئی روز مجھے کھانے پینے کی حاجت میں ایسی لذیذ اور نفیس چیز نہ کھائی تھی۔اس کی برکت سے کئی روز مجھے کھانے پینے کی حاجت نہ ہوئی۔ جب میں نے ڈول منہ سے ہٹایا تو اس نو جوان کوموجود نہ پایا۔ پھر میں نے اسے مکہ معظمہ میں دیکھا کہ تہجد کے وقت وہ نہایت خشوع وخضوع سے نماز پڑھ رہا تھا۔اللہ کے حضور عاجزی اور گریہ وزاری میں مشغول تھا۔ نماز فجر کے بعد لوگوں نے اسے گھر لیا میں خضور عاجزی اور گریہ وزاری میں مشغول تھا۔ نماز فجر کے بعد لوگوں نے اسے گھر لیا میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ نو جوان کون ہے اس نے کہا یہ موئی بن جعفر بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب ہیں۔ در ضو ان اللّٰہ تعالیٰ علیہم اجمعین

آپاکٹریددعاپڑھاکرتے تھے: اللّٰهم انبی اسئلک الواحة عندالموت والعفو عند الحساب. اے اللّٰه میں تجھے موت کے وقت راحت مانگا ہوں اور حماب کے وقت بخشش کا سوالی ہوں۔

کہتے ہیں خلیفہ موئی بن مہدی جس کالقب ہادی تھا، دشمنانِ اہلیت کی باتوں میں آکر ویک مدینہ منورہ طلب کیا اور قید کر دیا۔ رات کواس نے شیر خداعلی المرتضیٰ کوخواب میں دیکھافر مارہے ہیں اے ہادی: فَهَ لُ عَسَیْتُ مُ اِنُ تَوَلَّیْتُ مُ اَنُ تُفُسِدُو ا فِی الْارُ ض وَتَقَطِّعُو ا اُرْ حَامَکُمُ کیا تم سے بیتو قع کی جائے کہ جب حاکم بنوتو زمین پرفساد کرواور قطع رکی کرو؟ رہے کا بیان ہے آدھی رات کوخلیفہ نے جھے بلا بھیجا میں نے جاکر دیکھا کہ خلیفہ ای ایت کوخوش الحانی کے ساتھ پڑھر ہا ہے۔ جھے دیکھتے ہی اس نے حکم دیا کہ حضرت موئ کا طم کو لے آؤ۔ میں آپ کوقید خانے سے لایا۔ خلیفہ نے آپ سے معانقہ کیا، بہت تعظیم و کا می سے بٹھایا اور اپنا خواب بیان کیا پھر کہا آپ مجھے اطمینان دلائیں کہ مجھ پرخروج نہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا واللہ نہ میں نے خروج کیا ہے نہ آئندہ اس کا ارادہ ہے۔ پس خلیفہ نے آپ کو بغداد طلب کیا تھا تو میں دور تک روتا دو انہ کیا۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ جب خلیفہ نے آپ کو بغداد طلب کیا تھا تو میں دور تک روتا ہو آپ کے ساتھ آیا آپ نے واہلہیت کا دشمن سے خدا جانے آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش موا آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش موا ہو۔ میں نے عالم کیا معاملہ پیش موا آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش مون سے خدا جانے آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش مون نے طلب کیا ہے جو اہلہیت کا دشمن سے خدا جانے آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش مونے میں نے طلب کیا ہو المیں معاملہ پیش مونا ہونے آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش مونے مونا ہونے آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش مونا ہونے آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش مونا ہونے آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا ہونے اسلمیان کو دیکھوں معاملہ پڑ سے مونا ہونے آپ کیا مونا ہونے آپ کے ساتھ کیا مونا ہونے آپ کیا ہونے کا مونا ہونے کیا ہون

آئے۔آپ نے فرمایا اندیشہ نہ کرومیں فلاں ماہ فلاں روز اور فلاں وقت واپس آکر تجھے اسی جگہ ملوں گا تو میرا منتظر رہنا۔ چنانچے مقررہ ساعت میں اس مقام پر جا کرمیں آپ کا منتظر تھا کہ آپ اسی وقت تشریف لائے جس وقت کا آپ نے بتایا تھا۔ میں نے آپ کودیکھ کر عرض کیا الحمد لللہ کہ ان ظالموں سے آپ کوخلاصی ملی فرمایا سے مگر عنقریب پھر مجھے لے جا کیں گے اور واپسی نصیب نہ ہوگی۔

خلیفہ ہارون رشید نے اپنے ایک امیرعلی بن یقطن کولباس ہائے فاخرہ عطا کے ان میں ایک کیٹر احرسیاہ زربفتی بھی تھا۔ علی بن یقطن کوامام موسیٰ کاظم سے کمال عقید ومحبت تھی اس نے وہ سارے تحاکف امام کو ہدیہ کر دیئے ۔ آپ نے اور تحاکف رکھ لئے مگر حرسیاہ زربفتی کو واپس کر دیا اور لکھا کہ اے علی بن یقطن اس کیٹر نے کو حفاظت سے رکھنا۔ ایک وقت آئے گا کہ تجھے اس کی ضرورت ہوگی ۔ پچھروز بعد خلیفہ سے علی بن یقطن کی شکایت کی گئی کہ وہ امام سے محبت و عقیدت رکھتا ہے اور انہیں تحاکف بھیجا کرتا ہے اور وہ حرسیاہ زربفتی بھی اس نے امام موئی کونذ رکر دی ۔ خلیفہ سخت برہم ہواعلی بن یقطن کوطلب کر کے مکم دیا کہ فوراً حرسیاہ زربفتی حاضر کرعلی نے ایک غلام کو بھیجا کہ میر ہے مکان میں فلال حجرہ میں ایک صندوق ہے اسے خلیفہ کے سامنے کھولا میں ایک صندوق ہے اسے خلیفہ کے سامنے کھولا اوروہ کیٹر انکال کردیا۔ خلیفہ کا غصہ بید کیم کرختم ہوا اور علی بن یقطن نے نجات یائی۔ اوروہ کیٹر انکال کردیا۔ خلیفہ کا غصہ بید کیم کرختم ہوا اور علی بن یقطن نے نجات یائی۔

ایک دن آپ خلیفہ ہارون رشید کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ عصائے موسیٰ کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا اگر میں اس قالین میں موجود شیر کی تصویر کو کہوں کہ ابھی اصل شیر ہو جا، آپ کے منہ سے بینکلا ہی تھا کہ وہ شیر اصل ہو گیا آپ نے فرمایا تھہر میں نے تجھے تھم نہیں دہا تو دوبارہ وہ شیر قالین بن گیا۔

شواہدالنبو ق میں مولا نا جامی لکھتے ہیں: اہل کتاب کی ایک صاحب نظرعورت نے آپ کی والدہ کود کھے کرفر مایا تھا کہ عنقریب اس کے بطن سے ایک فرزندعظیم پیدا ہونے والا ہے جس کامشرق ومغرب میں کوئی مثل نہ ہوگا۔

ایک بارخلیفہ ہارون رشید بیت اللہ آیا۔ اہل بیت کے بعض دشمنوں نے امام کے خلاف خلیفہ کے کان بھرے کہ اس کے یاس ہر جگہ سے تحا نف آتے ہیں، بے شارلوگ اس کے

معتقد ہیں اور بہاس قدر دولت مند ہوگیا ہے کہ اس نے تمیں ہزار طلائی وینار کا اسباب خرید اسے ۔خلیفہ ان کی باتوں میں آگیا اور آپ کو گرفتار کروا کروا کی بصرہ عیسیٰ بن جعفر کے پاس بھیج دیا۔ اس نے امام کوایک برس قید میں رکھا۔ پھر ہارون رشید نے والی بھرہ کوآپ کے قتل کا حکم دیا مگروہ نہ مانا اور کہا کسی کو یہاں بھیج دیں میں امام کوان کے حوالے کر دوں ورنہ میں چھوڑ ہے دیتا ہوں ۔پس خلیفہ نے سدی بن ہاشک کو بھیجا، والی بھرہ نے امام کواس کے میں چھوڑ نے دیتا ہوں ۔پس خلیفہ نے سدی بن ہاشک کو بھیجا، والی بھرہ نے امام کواس کے میں جورکر دیا۔ اس بد بخت نے آپ کو بھوروں میں زہر ملا کر دیا۔ کھورکھانے کے بعد آپ نے فر مایا دشمنوں نے مجھے زہر دیا ہے کل میر ابدن زرد ہوگا، پرسوں نصف سرخ اور نصف سیاہ ہو جائے گا اور میری وفات ہوگی ۔ پس ایسا ہی ہوا اور آپ کا وہ فر مان پورا ہوا کہ دوبارہ جب جانا ہوگا تو واپسی نہ ہوگی ۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ۔ آپ کے بعد خلافت وامامت آپ کے صاحبز ادے علی رضا کو پہنچی ۔

## آ گھویں امام

# حضرت امام على رضا رضي الله عنه

آپآٹھویں امام ہیں۔آپ کی کنیت ابوالحن اور لقب رضا ہے۔آپ آسانوں میں اللہ کی رضا تھے اور زمین پراس کے رسول کی رضا۔ یہ آپ کا خاصہ ہے کہ آپ اپنے موافقوں کی طرح مخالفوں ہے بھی راضی رہے۔آپ کی پیدائش مدینہ منورہ میں اار بیج الاول بروز جعرات سے اور میں ہوئی۔خلیفہ مامون رشید نے ایج ھیں آپ کواپناولی عہد مقرر کیا اور اس کی سندلکھ دی ہے۔ میں اپنی بیٹی ام حبیب آپ کے نکاح میں دے دی۔ آپ کا اور اس کی سندلکھ دی ہے۔ مامون رشید کے دور خلافت میں ہوا۔ مزار گوہر بار مشہد مقدس میں ہے۔

#### شان وعظمت:

آپنہایت شکیل وجمیل تھے۔ رنگ مبارک سانولا تھا اور اپنے آبائے کرام کی جملہ صفات کے جامع تھے۔ جب آپ مال کے شکم میں تھے تو انہیں کوئی ہو جھ تقل وحمل کامحسوں نہ ہوا۔حضور نے آپ کی دادی کوخواب میں ارشا وفر مایا کہ بیاڑ کا اہل زمین میں سب ہے بہتر موگا۔ آپ کی والدہ جب سوتیں تو شکم سے شہیح وہلیل کی آ واز سنتیں جب بیدار ہوتیں تو آواز موقوف ہو جاتی ۔ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو ہاتھ زمین پر رکھ کر منہ آسان کی طرف کیا اور لہوں کو جنبش دی جیسے کوئی مناجات کرتا ہو۔

امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ کے ہمراہ سیدناعلی المرتضٰی کرم اللہ وجہہ کوخواب میں دیکھا۔ حضورِ اقدس علیہ نے فرمایا تیرا بیٹاعلی اللہ عز وجل کے نور سے ہے جواس کی حکمتیں بیان کرے گا۔اس کی رائے صائب، بلا خطا ہوگی وہ ایساعالم ہوگا کہ اس کی مجلس میں حکماء اور علماء ہوں گے۔

کتابوں میں جو پچھتریہ ہے وہ امام علی رضا کے فضائل ومنا قب کا ایک جز ہے یا بحر زخارمیں سے ایک قطرہ ہے جواختصار کے باوجود کہیں سانہیں سکتا۔

ایک بار مامون رشید بیار ہوااس نے نذر مانی کہ صحت ہونے پر زرکشر خیرات کروں گا۔ جب صحت ہوئی تواس نے علماء سے زرکشر کی مقدار کے بارے میں بوچھا ہرایک نے اپنی فہم کے مطابق مختلف جواب دیے جس سے مامون کی شفی نہ ہوئی۔ اس نے آپ سے بوچھا تو آپ نے فرمایا تراسی دینار خیرات کر دو۔علماء نے سبب بوچھا کہ زرکشر صرف تراسی دینار کیسے ہوا؟ آپنے فرمایا حق تعالیٰ کا قول ہے: لَقَدُ نَصَرَ کُمُ اللّٰهُ فِی مَوَاطِنَ کَثِیرَةِ بِعِیٰ اللّٰہ فِی مَوَاطِنَ کَثِیرَةِ بِعِیٰ اللّٰہ فِی مَوَاطِنَ کَثِیرَةِ بِعِیٰ اللّٰہ بِنِ بِی اللّٰہ بِی مَوَاطِنَ کَثِیرَةِ بِی اللّٰہ بِی اللّٰہ بِی مَوَاطِنَ کَثِیرَةِ بِی اللّٰہ بِی اللّٰہ بِی مَوالِیٰ تراسی کے مطابق عمل کیا۔

صوائق محرقہ میں علامہ ابن حجر کی ، تاریخ نیشا پور نے قال کرتے ہیں کہ جب آپ نیشا پور نے قال کرتے ہیں کہ جب آپ نیشا پور شریف لے گئے تو زائرین کا اس قدرا ژوھام تھا کہ چلنا دشوار تھا۔ آپ ایک سواری پر سوار تھے جس پر ایک پر دہ لگا تھا اور لوگ آپ کو دیکے نہیں پار ہے تھے۔ ابوذر عدرازی اور محمد

بن اسلم طوی جواس زمانے کے مشہور حافظانِ حدیث تھے انہوں نے آگے بڑھ کرسواری کی باگ تھام لی۔ان کے ہمراہ ان کے بے شارشا گرداور محدیثین تھے۔دونوں نے بڑی عجز و انكسارى سے عرض كيا حضورلوگوں كواسيخ ديدار سے مشرف فرمائيں اوراسيخ آبائے كرام كى کوئی حدیث سنائیں۔آپ نے سواری روکی ، پردہ ہٹایا۔خلقت کی آئکھیں آپ کے دیدار ے مھنڈی ہوئیں لوگ چینے چلاتے ، زمین پرلوٹے اور آپ کے فچر کے یاؤں چوہتے تھے۔علماء نے پکار کرلوگوں کو خاموش کیا پھر آپ نے فر مایا مجھ سے میرے والدامام موی كاظم نے بيان كياان سے حضرت امام جعفرصادق نے بيان ان سے امام محد با قرنے بيان كيا ان سے ان کے والد امام زین العابدین نے بیان کیا ان سے حضرت امام حسین نے بیان کیا، امام حسین سے ان کے والد حضرت علی المرتضٰی کرم اللہ وجہہ نے بیان کیا کہ میری المنكموں كى مُصنرُك ابوالقاسم محر الرسول الله عليه عليه في غرمايا كه مجھے خبر دى جبر ئيل نے ك انہوں نے سااللہر بالعزت سے کہ: لا الله الا اللّٰه حصنی فسمن قالها دخل حصنى فمن دخل حصنى امن من عذابى الشجل شاند فرمايالا اله الا الله میرا قلعہ ہے پس جس نے بھی بیرکہا وہ میرے قلعہ میں داخل ہوااور جومیرے قلعہ میں داخل ہواوہ میرےعذاب ہے امن میں آگیا۔ بیفر ماکرآپ نے پردہ گرادیا اورتشریف لے گئے ۔اس وقت بیس ہزارافراد نے اس حدیث کولکھا۔ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے پی مديث بيان كي: الايمان معرفة بالقلب واقرار باللسان و عمل بالاركان ليني ایمان قلب کی معرفت ، زبان سے اقر اراور ارکان کے ساتھ مل کرنے کانام ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمته الله عليه فرماتے ہيں اگر اس حديث كوانہيں اسناد كے ساتھ پڑھ كر ديوانه پر پھونک دیا جائے تواس کی دیوانگی جاتی رہے گی اور وہ صحت یاب ہوجائے گا۔

یہ حدیث شریف بھی آپ سے مروی ہے۔رسول اللہ علیہ نے فرمایا جو تحض میرے حوض کو ثر پرایمان نہ لائے ، جواللہ نے مجھے عنایت فرمایا ہے اسے اللہ میرے حوض پر واردنہ کرے گا۔اور جو میری شفاعت پرایمان نہ رکھے ،اللہ نے اس کے واسطے میری شفاعت نہیں رکھی اور میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گنا ہوں کے واسطے ہے اور جو نیک لوگ ہیں ہیں پس ان برکوئی گناہ نہیں۔

حضرت معروف کرخی رحمته الله علیه امام علی رضا کے دست مبارک پر ایمان لائے اور آپ کے دسیلہ سے واصل باللہ ہوئے۔

#### عادات وصفات:

آپ بہت کم سوتے اور کثرت سے روزے رکھتے۔ ہر ماہ کے تین روزے آپ سے کھی نہ چھوٹے۔ رات کے اندھرے میں فامونی سے خیرات کرتے ۔ خلوت میں فقیرانہ لباس پہنتے اور جب دربار جاتے تو لباس فائرہ زیب تن فرماتے ۔ آپ کے مزاج میں انکساری منکسر المزاجی اس قدرتھی کہ موسم گر ما میں چٹائی پراورموسم سرما میں ٹاٹ یا کمبل پر بیٹھتے۔ غلاموں کے ہمراہ کھانا تناول کرتے۔ منقول ہے کہ ایک دن آپ ہمام کے ایک گوشہ میں عشل کررہے تھے کہ ایک اشکری آیا اور آپ کواس جگہ سے ہٹا کرخوڈ سل کرنے لگا۔ اس میں عشل کررہے تھے کہ ایک اشکری آیا اور آپ کواس جگہ سے ہٹا کرخوڈ سل کرنے لگا۔ اس نے اس پر پانی ڈال اور جھے نہلا۔ پس آپ اس نے کے سر پر پانی ڈال اور جھے نہلا۔ پس آپ اس نے منظر ویکھا تو چیخ کر کہا اے لشکری تو ہلاک ہو کہ رسول اللہ کے بیٹے سے خدمت لے رہا ہے۔ یہ سنتے ہی لشکری آپ کے قدموں پر گرا اور معذرت کرنے لگا کہ آپ نے اس کام سے انکار کیوں نہ کیا۔ آپ نے فرمایا یہ تو آپ کام تھا میں نے نہ چاہا کہ تو اب کام میں میں تیری نافر مانی کروں۔

#### كشف وكرامات:

ایک بارآپ بہت مقروض ہو گئے۔قرضخوا ہوں کے تقاضے پرآپ نے سب کو جمع کیا چٹائی بچھا کر دورکعت نماز ادا فر مائی پھراسی چٹائی کے نیچے سے دینار نکال کر قرضخو اہوں کو دینے شروع کئے اوراڑ تالیس ہزار طلائی دیناروں کا قرضہ اداکر دیا۔

ایک بارآپ کے حاسدین محض آپ کوشر مندہ کرنے کے لئے ایک زندہ کومردہ بنا کرلے آئے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھ دیں۔ارادہ بیتھا کہ نماز کے بعدوہ شخص اٹھ کھڑا ہوگا اور سب آپ کا مشخراڑا کیں گے۔ جب آپ نے نماز پڑھ دی اور انہوں نے چا دراٹھائی تو اسے مردہ پایا وہ تمام اپنے کئے پرسخت نادم ویشیان ہوئے مردہ کونا چاردفن کرویا۔ تین دن بعدامام علی رضااس کی قبر پرتشریف لے گئے اور فرمایاقم باذن الله پس قبرشق ہوگئ اور مردہ زندہ ہوکرنکل آیا۔

عاکم ، جمد بن عیسیٰ بن عبیب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیات کو اللہ علیات کو اللہ علیات کو اللہ علیات کہ عبر کے شہر کی متجد میں تشریف لائے ہیں۔ میں سلام کے لیے حاضر ہوا دیکھا کہ حضور کے سامنے مدینہ کے مجودوں کے پتوں کا طبق رکھا ہوا ہے جس میں صیحانی کھوریں تھیں رسول اللہ علیات نے ان میں سے مجھے مٹھی بھر مجود یں عطافر ما ئیں جن کی تعدادا ٹھ تھی ۔ خواب دیکھنے کے ہیں دن بعدامام علی رضامہ بنہ سے تشریف لائے اورائ مسجد میں تشریف فر ما ہوئے لوگ جوق در جوق آپ کی زیارت اور سلام کے واسطے حاضر مسجد میں تشریف فر ما ہوئے لوگ جوق در جوق آپ کی زیارت اور سلام کے واسطے حاضر ہوئے۔ میں بھی زیارت کے لئے گیا میں نے خواب میں جس جگہ درسول اللہ علیات کو بیٹھا کو بیٹھا دیکھنے تھا اور آپ کے سامنے مجودوں کے پتوں کا طبق صیحانی دیکھنے امام علی رضا اسی جگہ بیٹھے تھے اور آپ کے سامنے مجودوں کے پتوں کا طبق صیحانی حکموروں سے بھرار کھا تھا۔ میں نے سلام کیا تو آپ نے جمھے زیادہ مرحمت فرمائیں۔ فرمایا کی میا نے عض کیا مجھنے زیادہ مرحمت فرمائیں۔ فرمایا گررسول خدا تھے زیادہ دیتے تو میں بھی زیادہ دیتے تو میں بھی زیادہ دیتے۔

 خدمت ہوا۔ آپ نے دیکھتے ہی فرمایا تیری زبان کاعلاج وہی ہے جوخواب میں کہا گیا۔
ابواساعیل سندھی کہتے ہیں میں امام علی رضا کی زیارت کو گیا مجھے عربی کی الف، بابھی نہیں آتی تھی۔ آپ سندھی نہیں جانتے مگر آپ نے مجھ سے سندھی زبان میں گفتگو کی۔
روائگی کے وقت میں نے عرض کیا مجھے عربی نہیں آتی ، آپ دعافر مائیں۔ آپ نے اپنادست اقدس میر ہے ہونٹوں پر پھیرا تواسی وقت میں عربی بولنے لگا۔

اہل کوفہ میں سے ایک کا بیان ہے کہ میں خراساں جانے کے لیے کوفہ سے باہر نکلاتو
میری لڑی نے ایک بہت اچھا کیڑا دیا کہا سے بیچ کرمیرے لیے فیروزہ خرید لا نامیں مرو
پہنچاتو امام علی رضا کے ایک غلام نے آکر مجھ سے کہا ہما راا یک ساتھی فوت ہوگیا ہے اس کے
کفن کے لیے یہ کیڑا ہمیں فروخت کر دومیں نے انکار کیا کہ میرے پاس کوئی کیڑا ہمیں ہے
وہ وہ اپس گئے اور پھر دوبارہ آئے کہنے لگے ہمارے آقانے تجھے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ
وہ وہ کیڑا ہوتہ ہماری لڑی نے تہمیں دیا تھا کہ اسے بیچ کراس کے واسطے فیروزہ خرید سکو، ہم اس
کی قیمت لائے ہیں میں نے کیڑا انہیں فروخت کر دیا اور دل میں سوچا کہ ان کے آقاولی
اور صاحب باطن معلوم ہوتے ہیں لہذا ان سے چند شکل مسائل کی تحقیق کی جائے اور سیح
جواب معلوم کیا جائے ۔ میں وہ مسائل کا غذ پر لکھ کرا گلے روز در دولت پر حاضر ہوا وہاں
لوگوں کا ایک بچوم تھا اور اس بھیڑ میں آپ سے ملاقات بظاہر ناممکن نظر آربی تھی ۔ میں
حیرت واستعجاب کے عالم میں کھڑا تھا کہ امام علی رضا کا ایک غلام با ہم آیا اور میرا نام لے کر
میں میرے تمام سوالوں کے جوابات ہیں۔ میں نے دیکھا اس
میں میرے تمام سوالوں کے جوابات ہیں۔ میں نے دیکھا اس

کررمضان ایم هیں مامون رشید نے آپ کواپناولی عہد بنایا اورولی عہدی کا عہد نامہ اور مضان ایم هیں مامون رشید نے آپ کواپناولی عہدی کا عہد نامہ آپ کے پاس بھیجاتو آپ نے مامون کولکھا کہ تونے ہماراحق بہجانا مگریہ بات ہونہ سکے گی۔ پس مامون کی زندگی میں ہی آپ نے وفات پائی۔ اس ولی عہدی کے دوران جب آپ در بارجاتے تو امراء آپ کا استقبال کرتے اور دروازے کا پردہ اٹھا تے مگر وہ آپ بغض رکھتے اور عہد کرتے کہ اب نہ استقبال کریں گے نہ پردہ اٹھا کیں گے۔ مگر جب بھی آپ در بار میں تشریف لاتے وہ بے اختیار استقبال کرتے اور پردہ اٹھا تے۔ ایک بار پردہ آپ اور پردہ اٹھا تے۔ ایک بار پردہ آپ

الھانے میں تو قف کیا تو آپ کے آنے اور جانے کے وقت ہوانے پر دہ اٹھا دیا اس کرامت کو دیکی کر امراء نادم ہوئے۔اسی دوران عرصہ تک بارش نہ ہوئی۔آپ کے دشمنوں نے مامون سے شکایت کی کہ جب سے آپ ولی عہدمقرر کئے گئے ہیں، آپ کی نحوست کے سبب الله نے بارش موقوف کر دی ہے۔ مامون کو بیر بات نا گوار گزری اس نے آپ سے بارش کے لیے دعا کرنے کو کہا آپ ہیر کے دن ایک کثیر جماعت کے ساتھ میدان میں تشریف لے گئے اور دعامیں مصروف ہوئے تھوڑی ہی دریمیں ابر پیدا ہوااور بجلی حیکنے لگی۔ لوگوں نے مٹنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا بداہر بہاں کے واسطے نہیں بلکہ فلاں جگہ کے لئے ہے چنانچے کئی بارابر پیدا ہوئے اور آپ اس طرح فرماتے رہے۔ آخر میں ابر پیدا ہوا تو لوگوں کو جانے کی اجازت دی اور اس شدت کی بارش ہوئی کہ ہرطرف پانی ہی پانی ہوگیا۔ خلیفہ کا ایک مقرب آپ سے دلی عداوت رکھتا تھا اس نے بار بارشکایت کر کے مامون کے دل میں آپ کی بد گمانی پیدا کردی۔ مامون نے بوچھا کہان سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ اس نے کہامیں دربار میں انہیں ایساز چ کروں گا کہنا دم وشرمندہ ہوکروہ خودور بارسے چلے جائیں گے۔جب امام علی رضا دربار میں آئے اور اپنی جگہ بیٹھے تو اس حاسدنے کہاا ہے موسیٰ کے بیٹے تیرے چاہنے والے اور تیرے ساتھی نزول بارال کی کرامت کے سبب تیری بردی تعریف کرتے ہیں حالانکہ اہل اسلام کی ایک کثیر جماعت نے بارش کے لیے دعا کی تو پانی برسا۔اس بات پراگر فخر ہونا چاہیئے توسب مسلمانوں کو ہونا چاہیئے تمہیں بھی چاہیئے کہا سے حامیوں اورمصاحبین کواپنی تعریف سے روکو۔ بی توخلیفہ السلمین مامون رشید کی زمی ہے جو بچھ سے مواخذہ نہیں کرتے مگر تو ان کی ولی عہدی کی عطا ہے آسان پر جا پہنچا ہے لوگ تیرے درجے کوخلیفہ وقت سے بڑھارہے ہیں۔امام علی رضانے بیس کرفر مایا جونعتیں حق تعالیٰ نے مجھےعطافر مائی ہیں میں ان کے ذکر سے کسی کونہیں روک سکتا اورنسبت ولی عہدی کے بارے میں جوتو کہتا ہے تو مثل پوسف علیہ السلام کے ہے کہ عزیز مصر کی ولی عہدی كرنے سے دنیاوعقبی میں ان كامرتبه كم دبیش نه موا\_آپ كی اس بات پروه حاسد مزيد غصه ہوكر كہنے لگا ہموى كے بيٹے تو حد سے گزرگيا ہے۔اك ادنی كرامت پر حفرت يوسف عليه السلام كامقابله كرنے لگا ہے اگر حقیقتاً صاحب كرامت ہے تو قالین كے ان دونوں

شیروں کو زندہ کر! امام علی رضا اس کی اس بات پر جلال میں آئے اور فر مایا اے شیروں اہلیت کے اس دشمن کو بکڑ کر کھا جاؤ۔ معاً وہ دونوں شیر قالین سے نمودار ہوئے اس بد بخت کو پکڑ کر سب کے سامنے گوشت پوست اور ہڈیوں سمیت کھا گئے خلیفہ یہ ما جراد کھے کر بے ہوش ہوگیا شیر خلیفہ کو ہلاک کرنے اس کی طرف بڑھے تو آپ نے روک دیا فر مایا ابھی حق تعالی فی اس سے ایک کام لینا ہے جس کا وقوع عقریب ہوگا۔ پھر آپ کے اشارے پروہ دونوں دوبارہ شیر قالین ہوگئے۔

ہر ثمہ بن اعین خلیفہ مامون رشید کے خادم تھے اور امام علی رضا کی خدمت میں رہتے تھا یک دن آپ نے ہر ثمہ کو بلایا اور کہا میں تجھے ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میری موت کا وقت قریب ہے، میں جلدا ہے آبا وَاجداد سے ملول گامیری موت کا سبب چند انگور کے دانے ہوں گے جومیں خلیفہ کے پاس کھاؤں گا۔خلیفہ مجھے اپنے باب ہارون رشید کی قبر کے پیچھے دفن کرنا جاہے گا مگراییا نہ کرسکے گا کہ وہاں کی زمین اس قدر سخت نظے گی کہ کوئی اے کھود نہ سکے گا پھر آپ نے مجھے اپنے دفن کی جگہ بتائی اور فر مایا ایک عربی نژاد ناقہ سوار جنگل کی طرف ہے آئے گا وہ میرے جنازے کی نمازیر ھائے گا اس کے بعد میری بتائی ہوئی جگہ پر جھے دفن کرنا۔اس بات کے کئی روز بعد آپ مامون رشید کے پاس گئے اس کے پاس میووں کے طبق رکھے تھے اور ہاتھ میں انگور کے خوشے تھے۔ مامون رشیدنے آپ سے معانقہ کیا آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور آپ کو بٹھایا آپ کی خدمت میں انگور کے خوشے پیش کر کے کہا اے ابن رسول اللہ کیا آپ نے بھی ان انگوروں سے بہتر انگور دیکھے ہیں؟ آپ نے فرمایا بہشت میں دیکھیں گے۔ پھر مامون نے کہا کھائے آپ نے فرمایا مجھے معذور مجھومامون نے کہا شایدآپ مجھ پرشک کرتے ہیں یہ کہدکراس نے چنددانے انگور کے خود کھائے اور خوشہ پھرامام علی رضا کودے دیا۔ آپ نے اس میں سے چنددانے کھائے اور اسے رکھ دیا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔مامون نے پوچھا آپ کہاں جارہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جہاںتم نے بھیجا ہے۔ ابوالصلت ہروی کہتے ہیں میں نے آپ کوخلیفہ کے پاس سے آتے ويكهاتوآب فرمايا: ابو الصلت قد فلوها ابوالصلت ان لوكول في اينا كام كرديا-اس کے دوروز بعد آپ کا وصال ہوا۔ شواہرالنبو ق میں ہے ابوا لصلت فرماتے ہیں کہ وصال ہے

قبل میں نے آپ کے جرہ میں ایک خوبصورت معطر ومعنبر نو جوان کود یکھا جس کی صورت امام على رضا ہے متى تھى ۔ ميں نے بوچھا آپ كون ہيں -كہاں سے آئے ہيں اور درواز ہبند ہونے کے باوجود اندر کیسے آگئے فرمایا میں جمتہ اللہ محمد بن علی رضا اپنے باپ کے پاس ایک کمیے میں مدینہ سے بہاں آیا ہوں۔امام علی رضا کھڑے ہوئے اور بیٹے کو سینے سے لگالیا، پیشانی پر بوسہ دیاا پنے پاس بستر پر بٹھایا اور راز و نیاز کی با تیں کی جنہیں میں سمجھ نہ سکااس کے بعد امام علی رضا کا وصال ہو گیا۔آپ کی وصیت کے مطابق ، بتائی ہوئی جگہ پرآپ کی تدفین ہوئی۔خلیفہنے بڑی کوشش کی کہ ہارون رشید کی قبر کے پاس تدفین کی جائے مگر جیسا آپ نے فرمایا تھا دہاں ایک بہت بڑااورانتہائی سخت پھر نکلاجس کے سبب وہاں تدفین ممکن نہ ہوئی۔ آپ کے پانچ صاحبزاد ہے اور ایک صاحبز ادی تھیں۔ آپ کے بعد خلافت وامامت

امام محرتقی رضی الله عنه کونشقل ہوئی۔

# حضرت امام محمر تفى رضى الله عنه

آپنویں امام ہیں۔ نام محمد کنیت ابوجعفر اور لقب تقی اور جواد ہے۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ۱۰ ارر جب 190 ھے میں ہوئی۔ وصال ۸رزیقعدہ ۲۲۰ ھے کو ہوا مزار شریف کاظمین میں امام موسیٰ کاظم کے روضہ مبارک کے اندر ہے۔

#### عادات وصفات:

آپ کا قد مبارک میانہ، رنگ سفیرتھا، آپ حسن و جمال اور خصائل میں اپ آبائے کرام کی مثل تھے۔ بڑے عالم عاقل، حاضر جواب اور صاحب کشف و کرامات تھے۔ کم عمری میں منصب امامت پر فائز ہوئے اور فیض باطن سے بہت سے لوگوں کو مستفید کیا۔ شواہد اللہ و قاور صوائق محرقہ میں ہے کہ اپ والد امام علی رضا کے وصال کے بعد بارہ سال کی عمر میں بغداد کے ایک کو چہ میں لڑکوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ مامون رشید شکار کی غرض سے جاتے ہوئے وہاں سے گذرا۔ تمام لڑکے مامون کی سواری دیکھ کرایک طرف بھاگ گئے لیکن آپ اپنی جگہ کھڑے دے ہے۔ مامون نے آپ کو دیکھا تو اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوئی۔ پوچھا آپ لڑکوں کے ساتھ کیوں ایک طرف نہ ہوئے۔ آپ نے میں جواب دیا اے امیر المونین راہ تنگ تو نہیں جے میں تبہارے چلنے کے لیے کشادہ کروں اور میں نے کوئی جرم بھی نہیں کیا جس کے سبب میں ڈرکر بھاگ جاتا اور میں بید حسن طن رکھتا ہوں کہ آپ کی کو بلا وجہ سز انہیں دیتے ۔ مامون رشید کو آپ کا طرز تکلم بہت پہند آیا اس نے ہوں کہ آپ کی نام پوچھا فرمایا محمد پوچھا کس کے بیٹے ہو۔ فرمایا امام علی رضا کا بیٹا ہوں۔ مامون آپ کا نام پوچھا فرمایا محمد پوچھا کس کے بیٹے ہو۔ فرمایا امام علی رضا کا بیٹا ہوں۔ مامون آپ کے والد کے نام پرخوش ہوا اور شکار کے لئے چاتا بنا۔ شہر کے باہر اس نے ایک باز کو بھوڈی قبور گ

سی مجھلی تھی۔ مامون کو سخت تعجب ہوا۔اس مجھلی کو ہاتھ میں لے کرواپس آیا دیکھاامام تقی ای مگار کوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خلیفہ نے آپ کے زدیک آکر یو چھااے محرمیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فر مایا امیر المونین خالق کبریائے بحر قدرت میں جھوٹی جھوٹی مجھلیاں بیدا ک ہیں تا کہ بعض ملوک وخلفاءان کا شکار کریں اور اہلیت نبوت اس کی خبر دیں۔ مامون نے کہا بے شک آپ فرزندار جمنداما معلی رضا ہیں وہ آپ کوسوار کر کے اپنے ساتھ لا یا اور بڑی تعظیم وتو قیر کے ساتھا ہے پاس رکھا۔ مامون پر جس قدرآپ کی فہم وفراست علم وفضل اور کمال عقل کی حقیقت کھلتی گئی اسی قدراس کے دل میں آپ کی تعظیم و تکریم میں اضافہ ہوتا گیا۔ یہاں تک کہاس نے اپنی بڑی بٹی ام الفضل کا نکاح کرنے کا ارادہ کرلیا۔عباسی خاندان کے دوسر بےلوگ اس امر میں مانع ہوئے۔ مامون نے کہا کہ میں نے اسے اتنی کم عمری میں تمام اہل علم وضل ہے متازیا یا تواس بات کا ارادہ کیا انہوں نے کہا کہ ہم اس کا امتحان کریں کے چنانچہاس زمانے کے متبحر عالم اور بے نظیر مناظریجیٰ بن اکثم کولایا گیا۔ تمام اراکین سلطنت کے سامنے خلیفہ نے امام کے واسطے پر تکلف مند بچھوائی ۔ آپ اس پرجلوہ افروز ہوئے کی بن اکثم نے آپ سے چندمسائل پو چھے آپ نے ان کے نہایت معقول جوابات دیئے۔جوابات س کر مامون رشیداحسنت احسنت کہنے لگا۔ پھر بولا اے ابوجعفرتم بھی کیجیٰ ہے کوئی سوال کرو۔آپ نے فرمایا اے بیچیٰ تم اس مسلمیں کیا کہتے ہو کہ ایک مرد نے گ کے وقت ایک عورت کی طرف دیکھاوہ اس وقت اس پرحرام تھی پھرطلوع آ فتاب کے وقت اس پرحلال ہوگئی پھرظہر کے وقت اس پرحرام ہوئی اورعصر کے وقت حلال ہوگئی پھرمغرب کے وقت حرام ہوئی اور عشاء کے وقت حلال ہوئی پھر آ دھی رات کوحرام ہوئی اور فجر کے وقت حلال ہوگئے۔ یجیٰ غور وفکر کے باوجوداس کا جواب نہ دے سکا اور اعتراف کیا میں اس مسئلہ کونہیں جانتا۔ آپ نے فر مایا صبح کے وقت ایک اجنبی نے ایک لونڈی کی طرف دیکھاوہ اس وقت اس پرحرام تھی طلوع آفتاب کے وقت اس نے اسے خرید لیا، وہ اس پرحلال ہو گئی فے کہ کیوفت اس کوآزاد کر دیاوہ حرام ہوگئی عصر کے وقت اس سے نکاح کیا،حلال ہوگئی۔ مغرب کے وقت ظہار کیا ( یعنی پیکہا کہ تو مجھ پر بطور میری ماں کے ہے ) وہ اس پر حرام ہوگی ،عشاء کے وقت کفارہ ادا کیا ، وہ اس پر حلال ہوگئی۔ آ دھی رات کے وقت اسے طلاق رجعی

دی، وہ اس پرحرام ہوگئ۔ فجر کے وقت اس سے رجوع کیا وہ اس پرحلال ہوگئ۔ یہ س کر خلیفہ نے عباسیوں سے کہا کہ تم نے ان کاعلم وفضل و یکھا! پھر اسی مجلس میں اپنی بٹی ابو خلیفہ نے عباسیوں سے کہا کہ تم نے ان کاعلم وفضل و یکھا! پھر اسی مجلس میں اپنی بٹی ابو الفضل کا نکاح امام سے کر دیا دونوں کو بڑے اعز از کے ساتھ مدینہ روانہ کیا اور ہزار و بینار سالانہ خرچ کے واسطے دیتار ہا۔ آپ مدینہ میں آ رام سے رہے۔ خلیفہ آپ کی تعظیم و تکریم ساتھ خلا کرتار ہا۔ ایک بارام الفضل نے باپ کے پاس شکایت کھے جی کہ آپ کنیزوں کے ساتھ خلا ملار کھتے ہیں اور دوسری ہیوی کے خواہشمند ہیں۔

مامون رشید نے اسے جواب میں لکھا میں نے امام تقی کے ساتھ تیرا نکاح اس مامون رشید نے اسے جواب میں لکھا میں نے امام تقی کے ساتھ تیرا نکاح اس لیے نہیں کیا کہ میں حلال چیزوں کوان برحرام کر دوں نے دار آئندہ مجھے اس قسم کی باتیں نہ کہنا نہ کھنا۔

كشف وكرامات:

جب آپ ام الفضل کو لے کرمدینہ منورہ روانہ ہوئے تو راستے چندروز کوفہ میں قیام کیا جب آپ ام الفضل کو لے کرمدینہ منوں کی بیری کا درخت تھا جو بھی بار آ درنہ ہوا تھا۔ وہاں ایک مسجد میں تشریف لے گئے جس میں ایک بیری کا درخت تھا جو بھی بار آ درنہ ہوا تھا۔ آپ نے پانی کا کوزہ طلب فر مایا اور اس درخت کی جڑ کے پاس بیٹھ کروضو کیا تھا اس میں بغیر تھا کی میٹھی ادا کی ۔نماز سے فراغت کے بعد دیکھا کہ درخت سر پہنر ہوگیا تھا اس میں بغیر تھا کی میٹھی بیری لگی تھی ۔اس درخت سے لوگ بطور تبرک وہ پھل لیتے ،کھاتے اور دوسروں کو بطور تخفہ بیری لگی تھی ۔اس درخت سے لوگ بطور تبرک وہ پھل لیتے ،کھاتے اور دوسروں کو بطور تخفہ بیری لگی تھی ۔اس درخت سے لوگ بطور تبرک وہ پھل لیتے ،کھاتے اور دوسروں کو بطور تخفہ

ویے۔
مالک السالکین میں ہے ابو خالد کہتے ہیں کہ میں نے ایک قیدی کے بارے میں سنا
کہ اسے نبوت کے دعوے میں قید کیا گیا ہے ، میں اس سے ملنے گیا تو وہ معقول اور ذی فہم لگا
میں نے اس سے ماجرا دریا فت کیا تو اس نے بتایا میں شام میں اس مسجد میں عبادت میں
مشغول تھا جس میں سید نا امام حسین کا سرمبارک لایا گیا تھا۔ ایک رات میں قبلہ رخ ذکر اللی
مشغول تھا کہ ایک شخص ظاہر ہوا اور مجھے اپنے ساتھ لے چلا کچھ دریمیں ہم ایک اور مسجد
میں مشغول تھا کہ ایک شخص ظاہر ہوا اور مجھے اپنے ساتھ لے چلا کچھ دریمیں ہم ایک اور مسجد
میں بہنچے اس نے بتایا کہ یہ کوفہ کی مسجد ہے وہاں اس نے نماز پڑھی میں نے بھی اس کی
افتد ان کی۔ نماز سے فارغ ہوکر ہم باہر آئے کچھ دریہ چلے تو میں نے اپنے آپ کومسجہ نبوی میں
افتد ان کی۔ نماز سے فارغ ہوکر ہم باہر آئے کچھ دریہ چلے تو میں نے اپنے آپ کومسجہ نبوی میں
بایا۔ میں نے حضور کے روضہ پر صلا قوسلام پڑھا اور وہ نماز میں مشغول ہوگیا۔ پھر ہم باہر

آئے ابھی تھوڑی دیر چلے تھے کہ ہیں نے اپنے آپ کو مکہ معظمہ میں پایا ہم نے طواف کعہ کیا گھر باہر آئے کے کھ دور چلے تو وہ نگا ہوں سے او جھل ہو گیا اور ہیں نے اپنے آپ کوشام ہیں اس مجد میں پایا۔ جھے اس واقعہ سے بہت تجب ہوا اور سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ایسا کیسے ہوگیا۔ اگلے سال پھر اس مجد میں اس شخص سے ملاقات ہوئی اور وہ پہلے کی طرح جھے لے کر گھومتا رہا جب والی آئے تو میں نے اسے تم دی کہ جھے بتا کیں آپ کون ہیں۔ اس نے کہا میں محمد بن علی بن موی بن جعفر ہوں۔ جوئی تو میں نے لوگوں کو بید واقعہ سایا۔ بیہ بات والی شام تک پہنچی تو اس نے جھ پر دعویٰ نبوت کا الزام لگا کر قید کر دیا۔ ابو خالد کہتے ہیں کہ میں شام تک پہنچی تو اس نے جھ پر دعویٰ نبوت کا الزام لگا کر قید کر دیا۔ ابو خالد کہتے ہیں کہ میں رقعہ کی پیشت پر لکھ دیا جو شخص اسے ایک رات میں شام سے کوفہ ہو فہ بند ہدینہ مدینہ مدینہ مدینہ میں اور اس کی رہائی کی سفارش کی والی شام نے اس والی پیشت پر لکھ دیا جو شخص اسے ایک رات میں شام سے کوفہ ہو فہ بند سے بھی نجات و خلاصی دولائے۔ جھے اس کا جواب گراں گذر امیں مغموم حالت میں اگلی شبح قید خانے کی طرف گیا دلا سے اس جواب سے مطلع کروں میں نے دیکھا کہ قید خانے کے متظلمین بڑے پر بیٹان کہ اسے اس جواب سے مطلع کروں میں نے دیکھا کہ قید خانے کے متظلمین بڑے پر بیٹان کہ اسے اس جو گیا تو جیا تا کہ دوگر کی نبوت کرنے والا شخص کل قید خانے سے اچا تک عائی بھر ہی تہیں کہ اسے بو چھا تو جاتا کہ دوگر کی نبوت کرنے والا شخص کل قید خانے سے اچا تک

ایک شخص کابیان ہے کہ میں حضرت جوادرضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوااورعرض کیا فلاح صالح نے آپ کوسلام بھیجا ہے اور آپ سے کفن کے لیے کسی کپڑے کا طلبگار ہے۔ آپ نے فرمایا وہ ان باتوں سے مستغنی ہو چکا بیس کر میں باہر آگیا جھے آپ کے جواب کی سمجھنہ آئی بالآخریت چلا کہ وہ شخص دو ہفتے قبل انتقال کر گیا۔

ایک اور خض کابیان ہے کہ ہم آپ کے اصحاب میں سے ایک کے ساتھ سفر پر جانے کا ارادہ رکھتے تھے سفر سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا آج مت جاؤ ،کل تک رکے رہو۔ ہم باہر آئے تو میرا ایک ساتھی کہنے لگا میں تو جاؤں گا کہ میرا دوست جا چکا ہے، وہ چلا بنا ، رات کو جس وادی میں تھہراوہاں سخت سیلاب آیا اوروہ ڈوب کر ہلاک ہوگیا۔

خلیفہ مامون رشید کا جب انقال ہوا تو آپ نے فر مایا آج سے تیس مہینے بعد میری

وفات ہوگی چنانچہ مامون کی وفات کے تمیں مہینے بعد آپ نے داعی اجل کولبیک کہا۔ کہتے ہیں خلیفہ معتصم باللہ نے آپ کوز ہر دلوایا تھا۔ اقوالِ مبارک:

آپ نے فر مایا جواپنی حاجت اللہ پر چھوڑ دیتا ہے لوگ اس کے محتاج ہوتے ہیں۔جو اللہ سے ڈرتا ہے لوگ اسے عزیز رکھتے ہیں۔آپ نے فرمایا زبان میں جمال ہے اور عقل میں کمال \_آ ب نے فرمایا فقر کی زینت پارسائی ہے، صبر کی زینت مصیبت ہے، قدر کی زینت اکساری ہے، کلام کی زینت فصاحت ہے۔آپ نے فرمایاحس خلق بیہے کہ اپنی ذات سے کی کوایذ انہ دے سخاوت ہے کہ جس کا جس قدر حق ہواس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرے۔انصاف بیہے کہ جب حق ظاہر ہواس کو قبول کرلے، خیرخواہی بیہے کہ جو بات اپنے نفس کے واسطے نہ جاہے وہ دوسروں کے واسطے بھی نہ جاہے اورشکر یہ ہے کھن کے احسان کو پہچانے۔آپ نے فر مایا تین چیزیں اللہ کی رضا مندی کا باعث ہیں۔ کشرت سے توبہ کرنا۔ بہت زیادہ خیرات کرنا اور عاجزی وانکساری اختیار کرنا۔آپ نے فر مایا جس شخص میں تین چیزیں ہوں گی وہ شرمندہ نہ ہوگا کسی معاملے میں جلد بازی نہ کرنا، كامول ميں مشوره كرنا اور ہركام ميں الله پر بھروسه كرنا۔ انوار العارفين ميں مراة الاسرار سے منقول ہے کہ آپ نے اینے آبائے کرام کی اساد کے ساتھ بیان فرمایا کہ حضورِ اقدی مالینہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فر مایا جو استخارہ کرے گا اس کو نقصان نہ ہوگا۔ جو کاموں میں مشورہ لے گاوہ بشیمان نہ ہوگا۔اے علی رات کے آخری حصہ میں راہ چلو کہ بہ نسبت دن کے منزل کم ہوتی ہے اور جو کا م کرنا ہو ہے کے وقت کرواللہ تعالیٰ نے سیج کے وقت میں میری امت کو برکت دی ہے۔

اماً م محرت قی رضی اللہ عنہ کے دوصا جزاد ہے علی اور موی اور دوصا جزادیاں فاطمہ اور امامة هیں ۔ آپ کے بعد خلافت وامامت علی نقی کونتقل ہوئی۔

وسوس امام

# حضرت امام على نقى رضى الله عنه

آپ دسویں امام ہیں۔ نام نامی علی ، کنیت ابوالحن اور لقب نقی ہے۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ساارر جب سمال میں ہروز جمعہ ہوئی۔ خلیفہ مستنصر کے زمانے میں بغداد کے مضافات سرمن رائے میں ۲۵ جمادی الآخر سم ۲۵ میں وفات پائی۔ قبر انور سرمن رائے کی اسی سرائے میں ہے جو آپ کی ذاتی ملکیت تھی۔

رنگ مبارک گندمی تھا، جملہ احوال میں اپنے آبائے کرام کی مثل تھے۔ پہلے تیام مدینہ منورہ میں تھا پھر خلیفہ متوکل علی اللہ خروج کے گمان پر آپ کو بغداد لے گیا۔ بغداد کے نواح میں ایک شہر سرمن رائے تھا جہاں عباسی خلفاء کالشکر رہتا تھا۔لشکر کے قیام کی وجہ ہے اس جگہ کولوگ عسکر بھی کہتے تھے۔اس جگہ طویل قیام کے سبب آپ کالقب عسکری ہوا۔

#### عادات وصفات:

امام علی نقی رضی اللہ عنه علم وسخا میں اپنے والدگرامی امام محر تقی رضی اللہ عنه کے وارث سے ۔ آپ کے منا قب واوصا ف بے حد ہیں ۔ خلیفہ متوکل نے سرمن رائے معروف بسامرہ میں جس جگہ آپ کو بسایا وہ نہایت نا پندیدہ اور وحشت نا ک تھی ۔ ایک دن صالح بن سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس جگہ کی وحشت نا کی پرافسوس کرنے گئے تو آپ نے اپنی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس جگہ کی وحشت نا کی پرافسوس کرنے گئے تو آپ نے اپنی حدخوبصورت اور بے نظیر باغ نظر آیا۔ جس میں نہریں جاری تھیں اس میں ایسے انہیں بے حدخوبصورت اور بے نظیر باغ نظر آیا۔ جس میں نہریں جاری تھیں اس میں ایسے خوبصورت ورخت اور محلات تھے جن کے ویکھنے سے جنت یاد آتی تھی ۔ صالح بید ویکھ کر جرت زدہ ہوا تو آپ نے فرمایا اے ابن سعید میں جہاں ہوں وہاں بیسب سامان اور چیزیں میر سے سامان اور چیزیں میر سے سامان اور کے سامنے ایک عورت نے سیدانی ہونے کا دعویٰ کیا صوائق محرقہ میں ہے کہ متوکل کے سامنے ایک عورت نے سیدانی ہونے کا دعویٰ کیا

متوکل نے اس کوآ زمانے کے لیے آپ کوطلب کیااوراپنے پاس بٹھا کرملتمس ہوا کہ بی ورت
سیدانی ہونے کی دعویدار ہے۔ آپ اس کا امتحان کریں۔ آپ نے فر مایا اللہ عز وجل نے
درندوں پرامام حسین رضی اللہ عنہ کی اولا دکا گوشت حرام کیا ہے۔ آپ اسے درندوں میں
ڈال دیں حقیقت کھل جائے گی۔ یہ سنتے ہی اس عورت نے اپنے جموث کا اقرار کیا۔ بعد
میں کچھلوگوں نے متوکل سے کہا کہ آپ اس طرح امام کا بھی امتحان لیں چنا نچے متوکل نے
مین درند ہے کی کے حی میں چھڑ واد یے پھر آپ کو بلوایا اورخود چھت پر چڑھ کر تماشہ دیکھنے
تین درند ہے آپ کی طرف بڑھ سے اور قریب جا کررک گئے پھر آپ کے گھر آپ کے گرد پھر نے لگے آپ
درند ہے آپ کی طرف بڑھ اور قریب جا کررک گئے پھر آپ کے گرد پھر نے لگے آپ
نے انہیں مسے کیا تو وہ گھنے دیک کر بیٹھ گئے۔ متوکل جھت پر سے آپ سے با تیں کرتا رہا پھر
آپ حی جناب میں گراں بہا تحاکف
آپ حیوے لوگوں نے متوکل سے کہا کہ آپ بھی ایسا ہی کر کے دکھا کیں تا کہ آپ کی سیادت کی
تصد بق ہوتو متوکل نے کہا کہ آپ بھی ایسا ہی کر کے دکھا کیں تا کہ آپ کی سیادت کی
تصد بق ہوتو متوکل نے کہا کہ آپ بھی ایسا ہی کر کے دکھا کیں تا کہ آپ کی سیادت کی
تصد بق ہوتو متوکل نے کہا کہ آپ بھی ایسا ہی کر کے دکھا کیں تا کہ آپ کی سیادت کی
تصد بق ہوتو متوکل نے کہا کہ آپ بھی ایسا ہی کر کے دکھا کیں تا کہ آپ کی سیادت کی
تصد بق ہوتو متوکل نے کہا کہ آپ کی اور گھی ایسا ہی کر کے دکھا کیں تا کہ آپ کی سیادت کی

متوکل کے پاس بہت سے پرندے تھے اور وہ اس قدر شور کرتے کہ بات سننا دشوار ہوتا گر جب امام علی نقی رضی اللہ عنہ تشریف لے جاتے وہ تمام خاموش ہوجاتے اور جب تک آیے تشریف فرمار ہے وہ اس وقت تک خاموش رہتے۔

متوکل کی ران پرایک پھوڑا نکلاجس کے سبب وہ بیار ہوگیا اور سخت تکلیف کا شکار ہوا۔
دربار کے طبیبوں نے اس کا بہت علاج کیا مگراسے شفاء نہ ہوئی ۔ خلیفہ کوموت نظر آنے لگی۔
ایک دن متوکل کے ایک مقرب فتح بن خاقان نے متوکل سے کہا کہ سی کو ہادی کے پاس بھیجو ہوسکتا ہے وہ کوئی ایسی چیز بتا دیں جس سے شفامل جائے چنا نچے ایک شخص کو آپ کے پاس بھیجا گیا آپ نے فرمایا فلال چیز کو پھوڑ نے پررکھ دوانشاء اللہ شفا ہوگی ۔ تجویز کردہ چیز کو جب متوکل کے پاس لایا گیا تو حاضرین مذاق اڑانے لگے۔ فتح بن خاقان نے کہا تجربہ کر لینے میں کیا حرج ہے چنا نچہ دوائی کو پھوڑ نے پررکھ دیا گیا تھوڑی بی دریمیں پھوڑا بہنے کہ اسارا گندہ مواد خارج ہوگیا اور متوکل کو بھوڑ نے پررکھ دیا گیا تھوڑی بی دریمیں پھوڑا بہنے متوکل کی ماں نے دس ہزار دینار کی منت متوکل کی صحت یا بی کے لئے مائی ہوئی تھی اس نے دیناروں کی تھیلی پر مہرلگا کراما مملی تھی کی متوکل کی صحت یا بی کے لئے مائی ہوئی تھی اس نے دیناروں کی تھیلی پر مہرلگا کراما مملی تھی کی متوکل کی صحت یا بی کے لئے مائی ہوئی تھی اس نے دیناروں کی تھیلی پر مہرلگا کراما مملی تھی کی متوکل کی صحت یا بی کے لئے مائی ہوئی تھی اس نے دیناروں کی تھیلی پر مہرلگا کراما مملی تھی کی متوکل کی صحت یا بی کے لئے مائی ہوئی تھی اس نے دیناروں کی تھیلی پر مہرلگا کراما مملی تھی کی متوکل کی صحت یا بی کے لئے مائی ہوئی تھی اس نے دیناروں کی تھیلی پر مہرلگا کراما میلی تھی کی متوکل کی صحت یا بی کے لئے مائی ہوئی تھی اس نے دیناروں کی تھیلی پر مہرلگا کراما میلی تھی کی صحت یا بی کے لئے مائی ہوئی تھی اس نے دیناروں کی تھیلی پر مہرلگا کراما میلی تھی کی سے متوکل کی صحت یا بی کے لئے مائی ہوئی تھی اس کی سے کیا کی سے کی سے میں میں میں کی سے کی سے کھوڑا ہوئی تھی کی سے کی متوکل کی صور کی سے کی س

خدمت میں ارسال کے ۔ چندروز بعد حاسدین نے پھر شکایت کی کہ حضرت ہادی نے بہت سامال ودولت اوراسلحہ گھر میں جمع کرلیا ہے۔ متوکل نے اپنے در بان سعید ہے کہا کہتم آدھی رات کو امام کے گھر میں داخل ہو جانا اور جو مال و دولت اور اسلحہ ہاتھ لگے قبضے میں لے کر یہاں لے آنا۔ سعید کا بیان ہے کہ جب آدھی رات کو میں سٹر تھی لگا کر اندراتر اتو گھر میں اندھیرا تھا۔ میری تمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کدھر جاؤں کہ اندر ہے آواز آئی کہ سعید اپنی جگہ پر کھڑے دروو میں دیالاتا ہوں۔ دیالایا گیا تو اس کی روشی میں اندر گیا گیا و بھتا ہوں کہ آت ہوں کہ آپ جوں کہ آپ نے فرمایا تمہارے سامنے سب پچھ ہے۔ میں گھر میں ادھرادھر گیا گر اللہ ہوں بیس سر پر اون کا کلاہ ہے اور ایک ٹاٹ کے مصلے پر قبلہ رخ بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے سامنے سب پچھ ہے۔ میں گھر میں ادھرادھر گیا گر سوائے متوکل کی والدہ کی تھیجی ہوئی تھیلی کے پچھ نہ ملا میں وہ تھیلی متوکل کے پاس لے گیا موکل نے اسے متوکل کی والدہ کی تھیج سعیدامام کے قدموں میں گرا اور معذرت جا ہی کہ میں بلا اجازت گھر امام کونذ ردی ہے جواب تک اسی طرح رکھی تھی۔ متوکل نے اسے بی کہ میں بلا اجازت گھر طالم عنقریب جان لیس میں کی کہ میں بلا اجازت گھر طالم عنقریب جان لیس کے کہیں کروٹ بیٹھتے ہیں۔ طالم عنقریب جان لیس کے کہیں کروٹ بیٹھتے ہیں۔ طالم عنقریب جان لیس کے کہیں کروٹ بیٹھتے ہیں۔

ایک بارکوفہ کارہے والا ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا کہ میں حضرت علی کے محبان میں سے ہوں مجھ پر بہت قرض ہو گیا ہے جس کا اداکرنا میری قدرت سے باہر ہے۔ آپ نے پوچھاکس قدر قرض ہے اس نے کہا ہزار درہم۔ آپ نے فر مایا پر بیثان نہ ہو پھراپ ہاتھ سے اسے ایک خطاکھ کر دیا اور کہا کہ مجلس عام میں مجھ سے تحق سے تقاضہ کرنا۔ اعرابی نے سب لوگوں کے سامنے آپ کا وہ خطآپ کو دکھایا اور تحق کے ساتھ قرض کی واپسی کا تقاضہ کیا آپ نے اس سے تین دن کی مہلت ما تکی۔ اس نے منظور کیا۔ اس تقاضہ کی خبر متوکلی کو پنجی تو اس نے نیس ہزار درہم فی الفور آپ کی خدمت میں بھیج دیئے۔ آپ نے وہ سارے اس اعرابی کوعطا کر دیئے کہ قرض اداکر اور باقی رقم اسے نامل وعیال پرخرج کر۔

كشف وكرامات:

اسباطی کہتے ہیں میں مدینہ منورہ سے عراق آیا اور آپ سے ملنے گیا آپ نے بوچھا

خلیفہ واثق باللہ کی کیا خبر ہے میں نے کہا اچھا چھوڑ کرآیا ہو۔ فر مایا لوگ کہتے ہیں کہ وہ مرگیا۔
پھر پوچھا ابن زیاب کا کیا حال ہے میں نے کہا اس کے احکام جاری ہیں آپ نے فر مایا
آگاہ ہو کہ واثق مرگیا اور اس کی جگہ متوکل بیٹھا اور ابن زیاب بھی مارا گیا میں نے پوچھا
کب؟ فر مایا تیری روائگ سے چھون بعد۔اسباطی کہتے ہیں تھوڑ ہے دن گزرے تھے متوکل
کا قاصد مدینہ آیا اور اس نے وہی تاریخ وفات بتائی جس کی آپ نے خبر دی تھی۔

ہندوستان سے ایک مشہور شعبدہ باز بغداد آیا۔ متوکل نے اس سے کہا کہ اگر تو اپنے شعبدہ سے امام کوشر مندہ کرے تو تجھے ہزار اشرفیاں انعام میں دوں گاس نے اس بات کو قبول کیا۔ جب امام علی نقی سب لوگوں کے ساتھ کھانے کے لئے دسترخوان پر بیٹھے اور روٹیوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو شعبدہ بازنے آپ کے سامنے سے روٹیاں غائب کردیں۔ سب اہل مجلس بننے لگے آپ نے دیوار پر بنی شیر کی تصویر کو اشارہ کیا تو شیر اصلی ہوگیا اور شعبدہ بازکو مارکر کھا گیا بھر بدستور تصویر ہوگیا۔

ایک جگہ آپ دلیمہ کی دعوت میں مدعو تھے۔ بغداد کے امراء اور رؤسا بھی موجود تھے ایک شخص ہے ادب اور بے کاظاپی بیہودہ گفتگو سے لوگوں کو ہنسار ہاتھا۔ آپ نے اس سے فرمایا تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ تین روز کے بعد تو اہل قبور میں سے ہوگا چنا نچہ وہ بیار ہوا اور تیسرے دوزمر گیا۔

#### اولادِاعاد:

آپ کے تین صاحبزادے حسن، عبداللہ الحسین اور جعفراور ایک صاحبزادی بی بی عائشتر سے کی خلافت وامامت حضرت حسن کو پینچی۔

راقم الحروف امام علی نقی رضی الله عنہ کے دوسرے صاحبز اوے عبداللہ الحسین کے شجرہ سے ہے۔ میرے داداسید ظفر حسن عبرت الدآبادی نے بیشجرہ اپنی تصانیف میں متند کتابوں کے حوالے سے درج کیا۔ ساٹھ ستر سال گذر نے کے بعد شجرہ نب بڑی ختہ حالت میں تھا ، میں نے اسے نقل کیا اور اسے یہاں پیش کیا جاتا ہے تا کہ جھپ کر محفوظ ہو جائے۔ اگر چہ میرااینا نظریہ یوں ہے۔

بنده عشق شدی ترک نسب کن جاتی کددرین راه فلان این فلان چیز بے نیست

"اے جامی عشق کا بندہ بن جا کہ اس راہ میں فلاں ابن فلاں ہونا کوئی وقعت نہیں رکھتا۔" جسے عشق کی دولت میسر ہے وہ در حقیقت سید و سردار ہے۔

دولتِ عشق ہے محرومی کے سبب اصل سرداری ہے محروم ہوں۔ اسی بناء پرعموماً میں اپنے ام کے ساتھ سینہیں لکھتا۔ اے کاش بارہ اماموں کے صدقے حقیقی سیادت نصیب ہوجائے۔ مشجر م مؤلف:

عبرالله الحسين كي اولا دمونے ك شبوت ميں سيكتا بير لكھي كئيں۔

ا عدة المطالب

٢ \_ تذكرة البادات

できっちって

٣ \_آئنداوده

۵۔ ترجمہ فہرست شخ منتنب الدین ۲ فقوائے جمۃ الاسلام آقائے مرزاحس فمی

## گیار ہویں امام

# حضرت امام حسن عسكرى رضى اللهعنه

آپ گیار ہویں امام ہیں نام نامی حسن کنیت ابو مجد اور لقب عسکری ہے۔آپ کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں ۸ررہیج الثانی اسلام ہروز پیرکو بعہد خلیفہ واثق باللہ ہوئی۔تاریخ وفات ۸ررہیج الاول ملائے ہروز جمعہ ہے۔مزارگو ہر بارسرمن رائے میں اینے والدگرامی کے روضہ کے ساتھ ہے۔

#### عادات وصفات:

اللہ عزوجل نے آپ کو بچپن سے ہی ولایت و کرامت فہم وفراست اور کمال علم و عقل سے موصوف فرمایا۔ صوائق محرقہ میں ہے کہ آپ کے بچپن میں بہلول وانا نے ویکھا کہ لا کے کھیل رہے ہیں اور آپ ان کے قریب کھڑے رور ہے ہیں۔ بہلول نے کہا اے صاجزاوے کیوں روتے ہو؟ جس سے بید وہر کاڑ کے کھیل رہے ہیں کیا میں تمہیں وہ مول لے دول؟ آپ نے فرمایا اے کم عقل ہم کھیلنے کے لئے پیدائہیں کے گئے۔ بہلول نے پوچھا پھر ہم کس بات کے لیے پیدا کئے گئے ہیں فرمایا: لِدُعِلْم وَ الْعِبَادَةِ لِعَنْ عُلْم اور عبادت کے لیے بیدا کئے گئے ہیں فرمایا قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے: اَفَحَسِبُتُ مُ اَنَّمَا حَدَلَقُنَا کُمُ عَبَقًا وَ اَنَّکُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ کَارِیْن کے جو کہم بیکار پیدا کے گئے ہوا ورتم ہماری طرف لوٹ فرمایا قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے: اَفَحَسِبُتُ مُ بیکار پیدا کے گئے ہوا ورتم ہماری طرف لوٹ کر نہ آؤگے کے بہلول وانا نے آپ سے نصیحت جابی تو آپ نے چندا شعار نصیحت آمیز کرنے آؤگے ہوا رہ بہول وانا نے آپ سے نصیحت جابی تو آپ نے چندا شعار نصیحت آمیز کرنے آؤگے ہوا رہ بہول میں آپ نے ہوئے وہ بہلول نے ہوئے وہ بہلول نے ہوئے وہ بہلول نے ہوئے وہ بہلے چھوٹی کئریاں سلگاتی ہے پھراس کے بعد بڑی این مال کو دیکھا کہ آگ جلاتے ہوئے وہ بہلے چھوٹی کئریاں سلگاتی ہے پھراس کے بعد بڑی

لکڑیاں ڈالتی ہے، مجھے خوف وڈر ہے کہ کہیں اللہ جہنم کوسلگانے کے لیے پہلے مجھے ایندھن نہ بنائے۔

سرمن رائے میں قیام کے سبب آپ کا لقب عسری مشہور ہوا کہ وہ بادشاہ کے عسر (لشکر) کے تھیر نے کی جگہ تھی۔ آپ کے اس لقب عسکری کی ایک اور وجہ بیان کی گئی کہ ایک مرتبہ عباسی خلیفہ آپ کو شہر سے باہر لے گیا اور آپ پر رعب ڈالنے کے لئے آپ کو اینالشکر دکھایا آپ نے اپنی دوانگلیاں اٹھا کیں اور فر مایاان کے در میان دیھو۔ جب خلیفہ نے دیکھا تو اسے زمین سے آسان تک فرشتوں کالشکر نظر آیا خلیفہ نے جیرت سے پوچھاتم لوگ کون ہوتو فرشتوں نے کہا ہم عسا کر امام حسن عسکری ہیں۔ پس اسی دن سے آپ کا لقب عسکری ہیں۔ پس اسی دن سے آپ کا لقب عسکری ہیں۔ پس اسی دن سے آپ کا لقب عسکری ہوا۔

### سخاوت اور کشف وکرامات:

 اخراجات کے لئے اورسودرہم گدھاخرید نے کے لئے ہیں اورامام نے فرمایا ہے کہ کوہتان کے بجائے فلاں جگہ جانا۔ چنانچہ میں اس جگہ گیا وہاں میری شادی ہو گئی اور دو ہزار درہم اتریت

ایک شخص خلیفہ متعین کی قید میں تھا اس نے قید و بند کی تکالیف کی شکایت آپ کے پاس کھی۔ وہ اپنی تنگی معاش کے بارے میں بھی لکھنا جا ہتا تھا مگر شرم سے نہ لکھ سکا آپ نے اس کے خط کا جواب دیا کہ آج ظہر کی نماز تواپنے گھر میں پڑھے گا چنا نچی نماز ظہرسے پہلے وہ قید سے رہا ہو کر گھر آگیا۔

جب گھر پہنچا تو امام کا ایک خادم امام کا رقعہ اور ایک تھیلی سواشر فیوں کی اس کے پاس لایا۔خط میں لکھا تھا کہ تونے تنگی معاش کا ذکر کرنے میں شرم کی ،سواشر فیاں بھیجی جارہی ہیں اے استعال میں لا پھر جب ضرورت ہوتو اس کے اظہار میں شرم نہ کر کہ اس کا بندو بست کیا

-26

ے گلے میں پہنادے انشاء اللہ آرام ہوگا۔

ایک شخص نے تنگی معاش اور فقر و فاقہ کی شکایت کی آپ نے تھوڑی زمین کھودی ایک تھیلی پانچے سوائٹر فیوں کی برآ مدہوئی ، وہ آپ نے اس کے حوالے کردی۔
ایک شخص کا بیان ہے کہ میرا والد جانوروں کا معالج تھا اور امام حسن عسکری کے

ایک عل کا بیان ہے کہ میرا والد جا وروں کا معان کا اور اہا کی اور اہا کی اور اہا کی جا نوروں کا بھی علاج کرتا تھا۔ خلیفہ ستعین کے پاس ایک بے حداڑ بل خجرتھا جسے کوئی رام نہ کر سکا۔ یعنی خجر پرزین ولگام ڈال کرکوئی سوار نہ ہوسکا۔ خلیفہ کے کسی مصاحب نے مشورہ ویا کہ امام حسن کو یہ خجر دیدیں یا تو وہ اسے رام کرلیں گے یا خجرانہیں ہلاک کرد ہے گا۔ متعین نے آپ کو بلایا اس وقت خجر سرائے کے صحن میں کھڑ اتھا امام اس کے پاس سے گذر سے اور گذرت و گذرت ہوئے اس کی پیٹھ پر ہاتھ بھیرا تو خجر کو پسینہ آنے لگا متعین نے آپ کوعزت و گذرت ہوئے اس کی پیٹھ پر ہاتھ بھیرا تو خجر کو پسینہ آنے لگا متعین نے آپ کوعزت و

احترام سے اپنے پاس بھایا اور کہا اے حسن اس نچرکولگام وے دوآپ نے میرے والد سے کہا مگر نچرکے خوف سے میرے والد نے انکار کیا امام سٹھے اس نچرکولگام دی اس پر سواری اور دوبارہ اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئے ۔ مستعین جیران ہوا اور کہا کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اس پر سواری کریں۔ آپ اس پر سوار ہوئے اور سرائے کے صحن میں دوڑا نے لگے اس اثناء میں نچر نے کسی قسم کی سرٹنی نہی ۔ آپ نیچ امرے تو مستعین نے یو چھا یہ نچرکیسا ہے؟ آپ نے فر مایا میں نے اس سے اچھا نچر نہیں دیکھا مستعین نے وہ نچرآپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ میں نے اس سے اچھا نچر نہیں دیکھا مستعین نے وہ نچرآپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ میں نے میرے والد سے کہا اسے لے جاؤ۔ میرا والد اس نچرکوآرام سے لے گیا اور پھر کبھی اس نجیر نے کسی قسم کی سرکتی نہیں۔

ایک شخص کابیان ہے کہ میں نے آپ کو خط لکھا اور پوچھا کہ مشکوۃ کے کیا معنی ہیں۔
میری بیوی حاملہ بھی میں نے اس کے حق میں دعائے خیر اور بچے کا نام تجویز کرنے کے لیے
بھی کہا۔ آپ نے جواب میں تحریفر مایا ''مشکوۃ " قلب محمد علیہ ہے۔ خط کے جواب
میں میری اہلیہ اور بچ کے بارے میں کچھنہ کھا صرف آخر میں یہ فر مایا: عبطہ السلّب ہے
اجبرک و احملف علیک ، اللہ تجھے اجردے اور تعم البدل عطا کرے۔میری اہلیہ کے
ہاں مردہ نجی پیدا ہوئی پھردوسرے حمل میں بچہ پیدا ہوا۔

ایک شخص کابیان ہے کہ میں امام حسن کے پاس بیٹے تھا کہ ایک خوبصورت نوجوان اندر
آیا امام نے فرمایا یہ میری بیوی کا چچاز او بھائی ہے۔ اس کے پاس پھر کا ایک ٹکڑا ہے۔ جس
پر میرے آبائے کرام نے اپنی اپنی انگشتریاں رکھیں تو پھر پر مہریں کندہ ہو گئیں یہ میرے
پاس بھی اسی غرض سے آیا ہے پھر آپنے نوجوان سے کہا اپنا سنگ پارہ لاؤوہ اٹھا کر آپ کے
پاس بھی اسی غرض سے آیا ہے پھر آپنے نوجوان سے کہا اپنا سنگ پارہ لاؤوہ اٹھا کر آپ کے
پاس لایا آپ نے ایک جگہ اپنی انگشتری رکھی ، انگشتری سادہ تھی اس پرکوئی نقش نہ تھا لیکن
جب اس پھر پررکھی تو اس پر '' آئے ن بن علی'' کے الفاظ نقش ہوگئے جے میں نے پڑھا۔

ایک بارملک میں سخت قط سالی واقع ہوئی۔خلیفہ معتمد باللہ نے لوگوں کونماز استفاکا تھم دیا تین دن تک نماز ہوئی مگر پانی نہ برسا عیسائی لوگ بھی شہر سے نکلے ان میں ایک راہب تھا۔ راہب نے آسان کی طرف ہاتھ پھیلائے دفعتاً بادل بیدا ہوئے اور پانی بر نے لگا۔ دوسرے دن بھی راہب نے ایسا ہی کیا اور بارش ہونے لگی۔ اس سے جاہلوں کوشک پیدا ہوا

اور لوگ دینِ اسلام سے برگشتہ ہونے گئے۔ خلیفہ پر سے بات بڑی شاق گذری اس نے آپ و بلا کر التماس کی کہ اپنے جدامجر کی امت کی وشکیری فرما کیں اور لوگوں کو چاہ ہلاکت میں گرنے سے بچا کیں۔ آپ نے فرمایا کل سب لوگوں کو شہر سے باہر نکا لو، انشاء اللہ سب کے سامنے شکوک و شبہات دور ہو جا کیں گے۔ جب لوگ نماز استنقا کے لئے شہر سے باہر نکلے ۔ عیسائی بھی اپنے راہب کے ہمراہ آئے راہب نے آسان کی طرف ہاتھ پھیلائے تو فوراً بادل پیدا ہوگئے۔ آپ کے حکم سے راہب کا ہاتھ پڑ لیا گیا۔ اس کے ہاتھ میں جم انسانی کی ایک ہٹری تھی۔ آپ نے وہ ہٹری اس کے ہاتھ سے لے لی اور کہا اب بارش طلب کر اس نے ہاتھ اٹھائے مگر بادل چھٹ گئے اور سورج نکل آیا۔ لوگ بخت متعجب ہوئے۔ خلیفہ اس نے ہاتھ اٹھ نے مگر بادل چھٹ گئے اور سورج نکل آیا۔ لوگ بخت متعجب ہوئے۔ خلیفہ کسی قبر سے اس راہب کے ہاتھ لگ گئی اور نبی کی ہٹری کا یہ خاصہ ہے کہ اسے جب بھی کسی قبر سے اس راہب کے ہاتھ لگ گئی اور نبی کی ہٹری کا یہ خاصہ ہے کہ اسے جب بھی آپ نے مرابا نو جیسا آپ نے فرمایا و بیا ہی ہوا اس سے لوگوں کا شک و شبہ دور ہوا اور آپ اس بات کا استان کی طرف دکھائی جائے ورمایا و بیا ہی ہوا اس سے لوگوں کا شک و شبہ دور ہوا اور آپ اس بات کا استان کی طرف دکھائی جائے نو مایا و بیا ہی ہوا اس سے لوگوں کا شک و شبہ دور ہوا اور آپ اسے گھر تشریف لے گئے۔

آپ کی وفات کے بارے میں بعض لوگوں کا قول ہے کہ آپ کوز ہردیا گیا۔
فصول المہمہ میں ہے کہ جب آپ کے انقال کی خبر مشہور ہوئی تو سامرہ میں قیامت
آگئی ، شور وغو غا ہوا بازار دوکا نیں بند ہو گئیں۔ ہر خاص و عام جنازے میں شرکت کو دوڑے۔ آپ کی اولا دمیں صرف ایک فرزندا مام محمد رضی اللہ عنہ تھے آپ کے بعد منصب امامت وولایت امام محمد رضی اللہ عنہ کونتقل ہوئی۔

# حضرت امام محمد المهدى رضى الشعنه

آپبارہویں امام ہیں نام نامی محمد لقب مہدی ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت ۱۵رم شعبان المعظم ۲۵۵ مصرب جمعہ سرمن رائے میں ہوئی۔ آپ نے کرمحرم ۲۲۲ میں میں رحلت یا غیبت فرمائی۔

#### ولادت باسعادت:

امام حسن عسری کی پھو پھی حکیمہ بی بی امام حسن کو بہت عزیز رکھتی تھیں اوران کے لیے اولا دہونے کی شب وروز دعا کرتی تھیں۔آپ کی پھو پھی کا بیان ہے کہ میں ایک روز امام حسن عسکری کے گھرگئی اور حسب عادت ان کو دعا دی تو انہوں نے فرمایا اے پھو پھی آئی رات یہیں رہو کہ آج رات اللہ مجھے لڑکا عنایت کرے گا۔ میں نے بیمن کر چرت ہے کہا اے فرزندلڑکاکس سے ہوگا؟ نرجس میں تو کوئی علامات جمل نہیں!امام حسن عسکری نے فرمایا اے پھو پھی نرجس کی مثال موئی علیہ السلام کی والدہ کی طرح ہے کہا سی احمل والا دت کے وقت تک ظاہر نہ ہوگا۔ پس میں رات کو گھر گئی آدھی رات گذر گئی میں نے اور بی بی نرجس نے تہ جد کے نوافل پڑھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ جو جو ہو ہے گرامام نے جو فرمایا تھا جلدی مت کرو۔ میں بی بی نرجس کے کمرہ کی طرف گئی تو وہ مجھے راہ میں مل گئی اس پرلرزہ طاری تھا میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا سورۃ اخلاص ،انا انزلنا اور آیت الکری پڑھ کراس طاری تھا میں پڑھ درہی تھی بی بی فرجس کے کمرہ کی طرف گئی تو وہ بچے راہ میں مل گئی اس پرلرزہ طاری تھا میں پڑھ رہی تھی ہو میں نے دیکھا کہ نرجس کے تھی فور ہو گئی ہیں بڑھ درہا تھا اور اس کی آواز آئی اے بھو پھی بھر میں نے دیکھا کہ مراس گئی ان ورہ و گیا بھر میں نے دیکھا کہ مراس کی آواز آئی اے بھو پھی بی بیر میں نے دیکھا کہ مراس کی آواز آئی اے بھو پھی بھر میں نے دیکھا کہ مراس نے نیجے کو اٹھایا تو امام حسن عسکری کی آواز آئی اے بھو پھی نے دیکھا کہ نرجس کا بیٹا نور میں برسجدہ دریز ہے۔ میں نے نیجے کو اٹھایا تو امام حسن عسکری کی آواز آئی اے بھو پھی

میرے بچ کومیرے پاس لاؤ۔ میں لے گئ تو امام نے بچ کے داہنے کان میں اذان اور

با کیں کان میں اقامت کہی پھراپی زبانِ مبارک بچ کے منہ میں دے دی پھر فر ما یا اے

میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بات کروپس بچ نے کہا: بسسم السلسم السو حُسمون المؤجنہ و المؤجنہ و المؤجنہ المؤدفی المؤدفی الاُرُضِ و اَنجعکلہ اَئِمَة المؤدفی المؤ

منقول ہے کہ امام محمر مہدی ناف بریدہ اور ختنہ کئے ہوئے پیدا ہوئے۔ جب دنیا میں تشریف لائے تو خود دوز انو بیٹھے اور انگشت شہادت آسان کی طرف اٹھائی پھر آپ کو چھینک آئی توف مایا: اَلْکے مُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعلَمِیْن ٥ ابھی آپ پانچ برس کے تھے کہ والدگرامی نے وفات پائی۔ اللہ نے آپ کو چھوٹی عمر میں ولایت و حکمت عطافر مائی اور منصب امامت پر سرفر از فر مایا۔

#### منصب امامت:

ایک خص کابیان ہے کہ میں ابو محمد امام حس عسری کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اے ابن رسول اللہ! آپ کے بعد خلیفہ اور امام کون ہوگا؟ آپ اندر تشریف لے گئے جب واپس آئے تو آپ کے کندھے پر ایک بچہ چود ہویں رات کے جا ندجیسا حسین ومنور تھا۔ بچکی عمراس وقت تین سال تھی۔ آپ نے فر مایا اگرتم خدا کے ہاں معز زنہ ہوتے تو میں تجھے اپنا یہ بچہ ہرگز نہ دکھا تا اس کا نام رسول اللہ علیہ کا نام ہواوراس کی کنیت ہے : ھو الدی یملاء الارض قسطا لما ملئت جو راً و ظلماً ٥ جب زمین ظلم و جفا ہے جمری ہوگی یہ یملاء الارض قسطا لما ملئت جو راً و ظلماً ٥ جب زمین ظلم و جفا ہے جمری ہوگی یہ

اسے عدل وانصاف سے بھر دے گا۔

ایک اور شخص کابیان ہے میں ابو محمد امام حسن عسری کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کے دائیں جانب ایک کمرہ تھا جس پر پردہ پڑا تھا۔ میں نے عرض کیا اے میرے آقا! آپ کے بعد صاحب امرکون ہوگا؟ آپ نے فرمایا ذرا پردہ اٹھا وکیس نے پردہ اٹھایا تو ایک نہایت خوبصورت پاکیزہ اور مطہر بچہ جس کے دائیں رخسار پڑل تھا اور گیسو کندھوں پر بھر دے تھے، باہر آیا اور امام کی گود میں بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ تمہمارا صاحب امر ہے۔ پھر وہ بچہ پردہ کے زانو سے اٹھاتو آپ نے فرمایا: یا بنی اد حلو اللی الوقت المعلوم. وہ بچہ پردہ کے اندر چلا گیا۔ بچھ دیر بعد امام نے فرمایا اٹھواور دیکھو کمرے میں کون ہے میں نے دیکھاتو کمرہ خالی تھا۔

جب امام حسن عسکری کا وصال ہوا تو خلیفہ معتمد عباسی نے لوگوں کو بھیجا کہ امام حسن عسکری کا ایک لڑکا ان کے مکان پر ہے اسے گرفتار کر کے قبل کر دو کہ آلی محمد کا خدشہ باقی نہ رہے لوگ گئے ، تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ امام کا بیٹا سر دا بی یعنی تہہ خانہ میں چلا گیا ہے جب تہہ خانے کے قریب گئے تو تمام سر داب کو پانی سے بھر اپایا اور دیکھا امام محمد المہدی پانی کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں ایک شخص نے آپ کو پکڑنے کی غرض سے پانی میں قدم رکھا تو پانی میں قدم رکھا تو پانی میں و و و اور دائیں آکر خلیفہ کو ساری کیفیت بتائی۔ میں و و و اور دائیں آکر خلیفہ کو ساری کیفیت بتائی۔ خلیفہ نے پھر بہت تا کید کر کے لوگوں کو بھیجا مگر انہیں نہ تہہ خانہ کا نشان ملا نہ پانی کا آپ خلیفہ نے بھر بہت تا کید کر کے لوگوں کو بھیجا مگر انہیں نہ تہہ خانہ کا نشان ملا نہ پانی کا آپ نظر دی سے او بھل ہو گئے اور ہنوز زندہ موجود ہیں۔

شیعہ آپ کی غیبت کے قائل ہیں اور وہ آپ کے دوبارہ ظہور کے منتظر ہیں۔ جبکہ اہل سنت والجماعت آپ کی وفات کے اور بعض آپ کی غیبت کے قائل ہیں مگر آپ کو مہدی آخر الزمان نہیں مانتے۔ اہل تسنن کہتے ہیں کہ مہدی آخر الزمان دوسرے ہیں وہ حضرت عیسی علیہ السلام کے نزول سے قبل عترت رسول سے بیدا ہوں گے ان کا نام مجمد اور والد کا نام عبد اللہ ہوگا جا لیس برس کی عمر میں ظہور فرما کیں گے جسیا کہ اس حدیث شریف میں ہے۔ عبد اللہ ہوگا جا لیس برس کی عمر میں ظہور فرما کیں گے جسیا کہ اس حدیث شریف میں ہے۔ امام احمد اور ابودا و داور ابو فیم حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ آگر دنیا میں ایک دن کے سوابا تی نہ رہے گا تو حق تعالی اس رسول اللہ علیہ علیہ کے مایا کہ آگر دنیا میں ایک دن کے سوابا تی نہ رہے گا تو حق تعالی اس

ون کواس قدر بڑھا دیں گے کہاں میں میرے اہلبیت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام میرےنام پراورجس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف ہے جردے گاجس طرح زمین اس وقت ظلم وجورہے جری ہوگی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ دنیااس وقت تک اختام پذیر نہ ہوگی جب تک میرے

اہلبیت میں سے میراہمنام ایک شخص بوری مملکت عرب کا مالک وقابض نہ ہوجائے۔ جامع الاصول میں ابواسحاق سے مروی ہے کہ حضرت علی نے اپنے صاحبز اوے حضرت حسن کود مکھ کرفر مایا بیم برابیٹا سردار ہوگا اور اس کی اولا دے ایک ایبا آ دمی پیدا ہوگا جوتمہارے نى كابهنام مو گاجوخلقتاً اگرچەمىرےمشابەنە بوگاتا بىم اخلاق مىں وەمىراشىيىمە بوگا اوروە زمین کوعدل وانصاف سے اس طرح بھردے گا جس طرح زمین ظلم وجور سے بھری ہوگی۔

شيخ الاكبركابيان:

محی الدین ابن عربی نے فتو حات مکیہ میں امام مہدی کے ذکر میں کہا کہ وہ تین سو ساٹھ کاملین میں سے ہوں گے۔ان کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب تمام روئے ز مین ظلم وستم سے بھری ہوئی ہوگی پھر پیخلیفۃ اللّدز مین کوعدل وانصاف سے بھروے گا۔ بالفرض اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی ہوا تو حق تعالیٰ اس دن کواتنا طویل کر دے گا کہ ہے خلیفة الله جوآل رسول اور اولا دِ فاطمه سے ہوگا،حضور کا ہمنام ہوگا وہ لوگوں سے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت لے گا خلقت میں حضور سے مشابہ ہو گا اور اخلاق میں حضور سے کمتر ہوگا کہ کوئی شخص پینیبراسلام کی طرح نہیں ہوسکتا جن کی شان میں اللہ نے فرمایا: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيم. اللَّخْص كے ہاتھ پرعارفين، اہل حقائق، اہل کشف اور اہل شہود بیعت کریں گے۔اس کے ممدو معاون ہو نگے ،اس کی دعوت کو پھیلائیں گے،اس کے وزیر ہوں گے،امور مملکت میں اس کا بوجھا ٹھائیں گے اور ہر معالمے میں اس کی اعانت کریں گے۔ ابن عربی نے مزید فر مایا کہ حق تعالیٰ اس کے لئے الیی جماعت کوظا ہر فر مائیں گے جوابھی تک فزانہ غیب میں چھپی ہوئی ہے ۔ حق تعالیٰ اس جماعت کے لوگوں کو کشف کے ذریعے حقائق اور معاملات پخلوق سے مطلع فر مائیں گے۔اس جماعت کے مشورے سے بیخض (امام

مہدی ) فیصلے کرے گا۔اس جماعت کے لوگ حقیقتاً عارف ہوں گے اور اپنے علم عطائی کی برکت سے امام مہدی کا مرتبہ ومنزلت معلوم کریں گے کہ بیہ خلیفۃ اللّٰہ بر حق ہے جو حیوا نات کی زبانوں سے بھی واقف ہوگا اور اس کا عدل وانصاف جن و انس میں جاری وساری ہوگا۔

### مرتبه قطبیت:

حضرت علاء 'الدولہ احمد بن محمد سمنانی نے ابدال واقطاب کے بار ہے میں فر مایا ہے کہ محمد بن حسن عسکری واصل ہو چکے ہیں اور ان کے آبا وَ اجداد اہل ہیت بھی اس مرتبہ ہے متصف ہیں۔ جب بیلوگ آنکھوں سے مخفی ہوجاتے ہیں تو ابدال کے زمرے میں داخل ہو جاتے ہیں پھر تدر بجی طور پر ترقی کرتے کرتے عظمت کی انتہائی بلندی تک پہنچ جاتے ہیں اور علی بن حسین بھی ایک قطب ہے جب ان کا انقال ہو گیا تو انہیں شو نیز کے مقام پر دُن کیا اور این کی نماز جنازہ محمد بن حسن عسکری نے بڑھائی اور ان کے قائم مقام بن گئے اور قطبیت کے رہے پر تیس سال فائز رہے۔ پھر بحکم پروردگار یہ بھی وفات پا گئے تو ان کے قائم مقام حضرت عثمان بن یعقوب خراسانی جو پئی تھر ہے۔ امام محمد بن حسن عسکری کی نماز جنازہ ان کے تمام ساتھیوں نے پڑھی اور انہیں مدینۃ الرسول میں دفن کیا۔ جب جو پنی کا جنازہ ان کے تمام ساتھیوں نے پڑھی اور انہیں مدینۃ الرسول میں دفن کیا۔ جب جو پنی کا انتقال ہوا تو عبدالرجمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کی اولا دہیں سے احد کو چک، جو پنی کا مقام ہوئے ۔ ان کا انتقال ہیرونِ عرب ہوا۔ ان بزرگوں کی قبور اونجی ہیں نہ بیختہ ، انہیں مقام ہوئے ۔ ان کا انتقال ہیرونِ عرب ہوا۔ ان بزرگوں کی قبور اونجی ہیں نہ بیختہ ، انہیں مقام ہوئے ۔ ان کا انتقال ہیرونِ عرب ہوا۔ ان بزرگوں کی قبور اونجی ہیں نہ بیختہ ، انہیں مقام ہوئے ۔ ان کا انتقال ہیرونِ عرب ہوا۔ ان بزرگوں کی قبور اونجی ہیں نہ بیختہ ، انہیں مقام ہوئے ۔ ان کا انتقال ہیں جانتا اور یہ اقطاب ہر سال قبور مذکورہ کی زیارتوں سے مشرف ہوئے دیتے ہیں۔

بعض صاحب نظر کامل صوفیاء کاخیال ہے کہ بار ہویں امام محمد المہدی ہی مہدی موعود ہیں اور بیاس وقت رجال الغیب (مردان غیب) میں سے ہیں اور قرب قیامت میں آپ ہی کا ظہور ہوگا۔ دس سال کی عمر شریف میں آپ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے اور تمیں سال قطبیت کے فرائض سرانجام دیئے اس طرح آپ کی عمر جالیس سال ہوئی۔ جب آپ کا ظہور ہوگا تو اس عمر شریف میں بالکل اسی طرح ظاہر ہوں گے جس طرح حضرت عیسی علیہ السلام اپنی اسی عمر کے ساتھ آسانوں سے تشریف لائیں گے۔ جس طرح ہزاروں سال السلام اپنی اسی عمر کے ساتھ آسانوں سے تشریف لائیں گے۔ جس طرح ہزاروں سال

میرے ایک ساتھی محتر مضل حسین قادری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں امام مہدی کی زیارت ہوئی آپ نے فرمایا میں نے تہدیں اپنی فوج میں بھرتی کر لیا ہے۔ (ان روحانی لوگوں کے شکر میں جواس وقت طاغوتی قوتوں کے خلاف امام مہدی کے مدوومعاون ہوں گے ) فضل حسین قادری صاحب نے بیجھی بتایا کہ میں گئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو آج بھی امام مہدی سے ملاقات کرتے ہیں۔

مجددالف ثانى كابيان:

مجددالف نانی حضرت شخ احمد مرہندی مکتوبات دفتر سوم کے مکتوب ۱۲۳ میں جناب نور محمد تہاری کے نام لکھتے ہیں کہ وہ راہ جو قرب ولایت سے تعلق رکھتی ہے، اقطاب، اوتاد، ابدال اور عام اولیاء اللہ اسی راہ سے واصل ہوتے ہیں اور راہِ سلوک اسی راہ سے عبارت ہے۔ اس راہ کے واصلین کے پیشواان کے سر دار اور ان کے بزرگوں کے منبع فیض حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہدالکریم ہیں۔ یہ ظیم الثان منصب یعنی تمام کاملین کا منبع فیض ہونا شیر خداعلی المرتضی کا خاصہ ہے اس راہ میں گویا رسول اللہ علیات کے دونوں قدم مبارک حضرت علی کے مبارک سر پر ہیں اور سیدہ فاطمۃ الزہرا اور حضرات حسنین رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس مقام میں حضرت علی کے ساتھ شریک ہیں۔ میں میں مجھتا ہوں کہ جناب امیر اپنی پیدائش سے پہلے بھی اس مقام کے ملجا و مالو کی تھے ( یعنی از کی طور پر آپ اس مقام پر فائز ہیں) جیسا کہ آپ اس عالم دنیا میں اپنی کے مبارک ایک بین اور جس کسی کو بھی فیض و ہدایت ہیں اور اس مقام کامرکز ان سے تعلق رکھتا ہے اور جب جناب امیر سیدناعلی المرتضای کرم اللہ بیں اور اس مقام کامرکز ان سے تعلق رکھتا ہے اور جب جناب امیر سیدناعلی المرتضای کرم اللہ بیں اور اس مقام کامرکز ان سے تعلق رکھتا ہے اور جب جناب امیر سیدناعلی المرتضای کرم اللہ وجہہ کا دورختم ہوا تو یہ غطیم القدر منصب ترتیب وار حضرات حسنین کو بیر دہوا اور ان کے بعد و جبہ کا دورختم ہوا تو یہ غطیم القدر منصب ترتیب وار حضرات حسنین کو بیر دہوا اور ان کے بعد

وہی منصب آئمہ ا نناعشر میں سے ہرایک کوتر تیب دارسپر دہوا۔ان ائمہ اہلبیت کے زمانے میں اوران کے بعد بھی جس کوفیض وہدایت پہنچتا ہے ان بزرگوں کے ذریعے اور توسل سے پہنچتا ہے۔اگر چہوہ اپنے وفت کے اقطاب دابدال ہی کیوں نہ ہوں۔سب کے ملجاد مادی پہنچتا ہے۔اگر چہوہ اپنے مرکز کے ساتھ الحاق کرنے سے جارہ نہیں ہے۔

یہاں تک کہ نوبت حضرت شیخ سیدعبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو یہ منصب مذکور آپ کے سپر دہوااور آئمہ مذکورین اور حضرت شیخ کے درمیان کوئی بھی اس مرکز پرمشہود نہیں ہوتا اور اس راہ میں فیوض و برکات کا حصول جس کسی کوبھی ہوخواہ وہ قطب ہویا ابدال، ابسیدناغوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے توسل اور واسطے سے ہوتا ہے کہ بیمرکز ان کے علاوہ کسی اور کومیسر نہیں ہوا یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا:

افلت شموس الاولین و شمسنا ابدًاعلیٰ افق العلیٰ لا تغرب " " " ابدًاعلیٰ افق العلیٰ لا تغرب " " " " ابدروشن " به کی گر ماراسورج بلندی کے افق پرتا ابدروشن رہے گا اور بھی غروب نہ ہوگا۔

# ام الأتمه خاتون جنت ،سيرة النساءالعالمين ،روح وجان مصطفيٰ سيده طبيبه طاهره فاطمة الزهرا رضي التدعنها

#### ولادت بإسعادت:

جگر گوشہرسول سیدہ زہرا بتول،حضورِ اقدس علیہ کی چوتھی اورسب سے زیادہ لاڈلی صاجرزادی تھیں ۔حضور کوسیدہ سے اس قدر محبت تھی کہ سیدہ کو دیکھے بغیر حضور کو چین نہ آتا۔ حضور جب بھی کسی سفر کے لیے جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ سے ملا قات کرتے اور جب واپس آئے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمۃ الز ہرا کو دیکھ کراپنی آئکھیں مھنڈی فرماتے۔ جناب رسالتمآب علی نے فرمایا دنیا میں تین چیزیں میرے لیے محبوب بنا وی گئیں۔ تیسری چیز کے بارے میں فرمایا: قرة العینی فی الصلوفة. میری آنکھول کی شنڈک نماز میں ہے ۔ صوفیاء فرماتے ہیں اس وقت سیدہ خاتونِ جنت نماز پڑھ رہی تھیں اور حضور کا اشاره سیده کی طرف تھا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک (بیعنی سیدہ فاطمہ) اس وقت نماز میں مشغول ہے۔

جس دن حجر اسود کی تنصیب کا جھگڑا نمٹا کراور قریش کے درمیان متوقع خونریزی کو این انتهائی مدبرانه فیصلے سے دور فرما کررسول اللہ علیہ گھرتشریف لائے تو آپ کوسیدہ فاطمه کی ولادت باسعادت کی خبر ملی آپ علی اس خبر سے بے صدخوش ہوئے اوراسے مبارک قدم اور نیک فال سمجھا گویا سیدہ زہرااہل زمانہ کے لیے امن کا نشان بن کررونق آرائے گیتی ہوئیں۔

آپ کی والدہ حضرت خدیجة الكبرى كابيان ہے كہ جب فاطمه مير عظم ميں آئی تو رحمل نہایت بلکا تھا اور وہ مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی ۔ جب ولا دت کا وقت قریب آیا تو میں نے قریش کی دائیوں کو بلا بھیجاانہوں نے حضور کے باعث آنے سے انکار کیا میں اسی فکر میں تھی کہ میں نے ویکھا میرے پاس چارعورتیں آئیں جن کے جمال اور چیک دمک کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا ایک نے کہا میں تمہاری ماں حوا ہوں دوسری نے کہا میں آسیہ ہوں تیسری نے کہا میں موئی کی بہن ام کلثوم ہوں چوتھی نے کہا میں مریم ہوں۔اللہ نے ہمیں تنہاری خدمت کے لیے بھیجا ہے۔(نزبہۃ المجالس)

#### ام انتها:

سیدہ فاطمہ ساری زندگی سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہیں۔ جب بھی حضور کو کفار اور مشرکین مکہ سے مصائب وصد مات پہنچتے ،سیدہ حضور علیقی کی دلجوئی فرما تیں۔ جب عقبہ بن ابی معیط نے حضور کی گردن پر حالت نماز میں اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی تو سیدہ دوڑتی ہوئی آئیں اور بدفت اس وزن کو حضور کی گردن پر سے دور کیا اور عقبہ اور اس سیدہ دوڑتی ہوئی آئیں اور بدفت اس وزن کو حضور کی گردن پر سے دور کیا اور عقبہ اور اس کے ساتھیوں کو اس ظالمانہ حرکت پر کھری کھری سنائیں اور وہ اپنی قوت و حشمت کے با وجود بھیگی بلی بنے رہے ۔ اپنے والدمحتر م کا اس قدر خیال رکھنے کی بنا پر آپ کا لقب ''ام ابھا'' ہے لیعنی اپنے والدی والدہ لیعنی مربی۔

# ابوجهل كى محروى كااصل سبب:

مکہ میں اسلام کے دوسب سے بڑے دیمن تھا کی ابوجہل دوسر البوسفیان۔ ابوجہل نے حضور کے بینار مجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اس کے ایمان لانے کے لیے حضور نے دعا بھی کی مگر اسے ایمان نصیب نہ ہوا جبکہ ابوسفیان کو بے تحاشہ مظالم اور اسلام دشمنی کے با وجود بالآخر ایمان کی توفیق مل گئی۔ کیوں؟ ایک مرتبہ ابوجہل نے حضور کو اذبیت پہنچانے کے لیے سیدہ فاطمہ کو تھیٹر مار اسیدہ روتی ہوئی حضور کے پاس آئیں۔ حضور چاہتے تو خود بدلہ لے سکتے تھے کہ آپ نہ کسی سے ڈرتے تھے نہ کسی سے کمزور تھے مگر مکہ میں کفار مکہ کے تمام مظالم پر نہ آپ نے کفار پر ہاتھ اٹھایا نہ ہی کسی صحابی کولڑنے کی اجازت دی۔ اپنی ذات کے لیے اپنی قوت وطاقت کو استعال نہ کیا مگر دوسروں کو ان کاحق دلوایا چنا نچہ ایک بار ایک شخص اونٹ بیچنے مکہ آیا ابوجہل نے اس سے اونٹ خرید لیا مگر قیمت کی ادائیکی میں جیل و ایک شخص اونٹ بیچنے مکہ آیا ابوجہل نے اس سے اونٹ خرید لیا مگر قیمت کی ادائیکی میں جیل و جت کرنے لگا۔ بالآخر وہ تحض کعبۃ اللہ میں رؤسا کے قریش کے یاس آیا اور سار کی بات بتا

کر کہا کہتم میں ہے کون مجھے میراحق دلواسکتا ہے۔ان سب کوشرارت سوجھی اوراس سے کہا یہ جو تخص نماز پڑھ رہا ہے یہ تہمیں تہماراحق دلوا دے گا۔ وہ حضور کے پاس آیا جب آپ علیہ نمازے فارغ ہوئے تو اس نے ساری بات بتائی اور کہا کہ ان مکہ کے سر دارون نے مجھے بتایا ہے کہآ یے میراحق دلواسکتے ہیں۔حضور نے کہا میرے ساتھ چلو۔وہ رؤسائے مکہ بھی پیچے تماشہ دیکھنے آئے کہ ابوجہل حضور کی کیسی بعزتی کرتا ہے۔حضور نے ابوجہل کے مكان يرجاكرات وازدى وه گھرے فكاتو حضوركود مكھكراس كارنگ فق ہوگيا۔حضورنے ڈانٹ کرکہا کہ فوراً اس کی رقم ادا کرو۔وہ اندر گیا اور پیسے لاکراس اعرابی کودے دیے اعرابی برا خوش ان رؤسا کے پاس آیا کہتم نے جھے بالکل میخ شخص کے پاس بھیجا کہ اس نے مجھے میراحق دلوا دیا۔ وہ لوگ ابوجہل کے یاس گئے اور اسے ملامت کی کہ تونے ایسی برولی کا مظاہرہ کیا۔اس نے کہا کہ جب محمہ نے مجھے آواز دی تومیرے پورے وجود میں خوف طاری ہوگیامیں باہر نکلاتو میں نے محمد (علیہ ) کے سر پرایک سرخ رنگ کا بہت بڑااور خونخو اراونٹ ویکھااگر میں ذرای بھی تاخیر کرتاوہ مجھے نگل جاتا ۔ تو حضور کسی سے نہ ڈرتے تھے مگر آپ نے خود بدلہ لینے کے بجائے سیدہ کو ابوسفیان کے پاس بھیجا۔سیدہ نے ابوسفیان کوساری بات بتائی تو وہ غصے میں سیدہ کے ہمراہ ابوجہل کے پاس آیا اور کہا تونے میری جیجی کو مارا ہے پھراس نے سیدہ سے کہا کہ اس کومیرے سامنے مارومیں دیکھتا ہوں کہوہ کیا کرتا ہے۔سیدہ نے ابوجہل کے منہ پرطمانچے مارے اور واپس آگئیں۔سیدہ کواذیت وینے پر ابوجہل ایمان مع محروم رہا، ایمان اسے نصیب نہ ہوسکا اور سیدہ کی حمایت کرنے پر ابوسفیان کو بالآخر ايمان نعيب موار

شعب بن ابی طالب کے مصائب و آلام سے پرایام میں سیدہ فاطمہ حضور کے ہمراہ تھیں۔ سیدہ نے اس نوعمری میں حضور کے شانہ بشانہ تین سال تک بھوک و پیاس کی شدت و تکالیف برداشت کیں۔

# سپده کی شان وعظمت:

الغرض حضور کی تمام اولا دمیں حضور سے سب سے زیادہ بیار کرنے والی اور حضور کے اوصاف سے سب سے زیادہ متصف سیدہ فاطمۃ الزہراہیں اور حضور بھی اپنے تمام اہلبیت

میں سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کو چاہتے تھے۔حضور علیہ نے سیدہ فاطمہ کی سب سے زیادہ روحانی تربیت فرمائی۔آپ نے فرمایا مجھے اپنے اہل وعیال میں سب سے زیادہ محبوب فاطمہ ہیں۔آپ علیہ فرماتے ہیں'' فاطمہ میر اٹکٹر اسے جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ( بخاری )

ام المومنین حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے کسی کونہیں دیکھا جوائھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے ، حسنِ خلق اور گفتگو میں سیدہ فاطمہ سے زیادہ رسول اللہ علیہ سے مشابہہ ہو۔ جب سیدہ فاطمہ حضور کے پاس تشریف لا تیں تو آپ علیہ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے اور بڑے پیار و محبت سے اپنی جگہ ان کو بٹھاتے اور جب حضور علیہ سیدہ فاطمہ کے ہاں تشریف لے جاتے تو سیدہ حضور کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتے تو سیدہ حضور کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتیں حضور کے دست اقد سی کو بوسہ دیتیں اور بے مداحتر ام سے اپنی جگہ بٹھا تیں۔ عرش بر نکاح:

جملہ اہلبیت میں سیدہ فاطمہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔حضرت علی کو بھی شرف و فضیلت سیدہ سے نکاح کے سبب ہے۔ساری کا نئات میں سیدہ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نکاح حق تعالیٰ نے چالیس ہزار فرشتوں کی موجودگی میں جنت میں کیا۔ جرئیل امین حضور کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ حق تعالیٰ نے آپ کوسلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ آج فاطمہ کا عقد، جنت میں ان کی والدہ کے کمل میں چالیس ہزار (منتخب ترین) فرشتوں کی موجودگی میں ہوا خطبہ نکاح اسرافیل نے پڑھا جرئیل ومیکا ئیل گواہ ہے اللہ عز وجل فاطمہ کے ولی ہوئے اور شوہر علی ہے۔اللہ نے شجر طوبی کو وحی کی تو اس نے تمام حاضرین پر در" و یا ہوئے اور شوہر علی ہے۔اللہ نے شجر طوبی کو وحی کی تو اس نے تمام حاضرین پر در" و یا قوت، زیورات اور جوڑے نیچھا ور کئے۔ (زنہۃ المجالس)

زبہۃ المجالس میں نمفی رحمتہ اللہ علیہ سے بیان ہے کہ سیدہ فاطمہ نے شفیع مزنباں،
رحمتِ عالمیاں علی ہے درخواست کی کہ میرا مہر قیامت کے روزامت کے لیے
شفاعت طلی مقرر کیا جائے ۔ پس جب حضور کی امت بل صراط پر پہنچے گی تو وہ اپنا مہر
طلب کریں گی ۔ فصول المہمہ میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا بیان مذکور ہے کہ ایک
روز حضور مسکراتے ہوئے تشریف لائے ۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے یو چھا یا

رسول الله اس خوشی کا کیا سب ہے۔فر مایا حق تعالیٰ نے علی کا نکاح فاطمہ سے کر دیا اور بہشت کے داروغہ رضوان کو حکم دیا تو اس نے شجر طوبیٰ کو ہلایا جس سے میرے اہلیت کے جبین کی تعداد کے برابر رقع درخت سے گرے جنہیں نوری فرشتوں نے اٹھا لیا جب لوگوں پر قیامت قائم ہوگی تو مخلوق میں یہ فرشتے پھیل جائیں گے اور محبان جب لوگوں پر قیامت قائم ہوگی تو مخلوق میں یہ فرشتے پھیل جائیں گے اور محبان اہلیت کو وہ رقعہ تقسیم کریں گے۔ جس کسی کے پاس بھی وہ رقعہ (دستاویز) ہوگا وہ جہنم اہلیت کو وہ رقعہ (دستاویز) ہوگا وہ جہنم

ے نجات پائے گا۔

مِثْلُسْبِينِ:

- سیده کوتین ایسی نسبتیں حاصل ہیں جوساری کا ئنات میں کسی اور کونصیب نہ ہوئیں۔ تالیم کی شدہ ملیر فرار تربید

علامه اقبالآپ كىشان مين فرماتے ہيں:

حضرت مریم کوصرف ایک نسبت حضرت عیسیٰ علیه السلام کی ملی مگرسیده زہرا کو تین نسبتیں حاصل ہیں ایک یہ کہ آپ تمام اولین و آخرین کے سردار اور امام جناب رحمتہ اللعالمین کی نورِچیثم لا ڈبی اور بیاری بیٹی ہیں۔ دوسری نسبت یہ کہ آپ سیدالا ولیاء، تا جدار ہل اتی ، مرتضیٰ ، مشکل کشا، شیر خداسید ناعلی کرم اللہ وجہہ کی زوجہ محر مہ ہیں۔ نیسری نسبت یہ کہ آپ تمام جوانانِ جنت کے سردار حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ ہیں آپ سیدالشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں جو پر کارِعشق کا مرکز ہیں اور کاروانِ عشق کے سالار ہیں۔ ' اورخود آپ کی بیشان ہے کہ آپ جنت کی تمام عورتوں اور عالمین کی تمام عورتوں کی بیشان کی تمام عورتوں کی تمام ع

سردارين-

سیرت فرزندها از امهات جو هر صدق و صفا از امهات آن ادب بروردهٔ صبر و رضا آسیان گردان و لب قرآن سرا علامه اقبال سیده کی شان مین فرماتے ہیں که فرزندوں کی سیرت ان کی ماؤں کے سبب ہے بچوں میں صدق وصفا کا جو ہر مال کے صدق وصفا اور تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے اور سیرہ تو صدق وصفا اور صبر ورضا کا بیکر تھیں بچکی چلانے کی مشقت میں بھی آپ کے لبول پر تلاوت قرآن جاری رہتی۔ یہ جو بارہ امام ایسی ثنان وعظمت والے ہیں بید رحقیقت سید فاظمۃ زہرا کے صدق وصفا، جود وعطا، فقر وغنا کا نتیجہ ہے۔ عارفین ہے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضور سیدہ کے ہاں تشریف لائے اور امام حسین کو بیار کیا پھر فر مایا: میرے اس بیٹے ہے نو ایسی معظیم الثان ہستیاں پیدا ہوں گی جن میں سے ہرایک علم وضل میں اور ولایت و بزرگی میں اپنے زمانے کا امام ہوگا اور ایسی شان والا ہوگا کہ اس کے زمانے میں اس سے افضل کوئی اور نہ ہوگا۔ سیدہ نے جب اس بشارت کو سنا تو خوش ہوئیں اور دل میں خیال گذرا کہ کاش میرے بیٹے حسن سے بھی ایسے بی آئمہ کا ظہور ہوتا جو ان تمام خویوں کی جا مع ہوگی جوان نو سیل ہوئی جوان نو سیل کی جا تم ہوگی جوان نو شہور ہوا جوان تمام خویوں کی جا مع ہوگی جوان نو طہور ہوا جوان تمام خویوں کی بائی گئیں۔ اگر میں ہوئیں تو ایسی نو کیوں اور کمالات کے جا مع سے جوان 9 اماموں میں پائی گئیں۔ اگر سیدہ نہ ہوتیں تو ایسی نان وعظمت والے بیآئمہ کرام نہ ہوتے اسی بنا پر آپ کا لقب ام سیدہ نہ ہوتیں اواموں میں پائی گئیں۔ اگر سیدہ نہ ہوتیں اواموں کی ماں پااموں کی ماں پا اماموں کی ماں کا حدالہ میں میں کو حدالہ کو کو میں کو حدالہ کو میں عور کو حدالہ کو کو میں کو حدالہ کو کی میں کو حدالہ کی میں کو حدالہ کیا کے حدالہ کی میں کو حدالہ کی میں کی میں کیا کی اماموں کی میں کو حدالہ کی میں کو حدالہ کی میں کو حدالہ کی میں کو حدالے کی میں کو حدالہ کی کو حدالہ کو کی

مزرع تشلیم را حاصل بتول مادران را اسوه کامل بتول حضرت علی کرم الله وجه فرماتے بین که حضور علی نے سیابہ کرام سے دریافت کیا: "
عورت کے لیے کون سی چیز بہتر ہے۔ " تمام صحابہ خاموش رہے ۔ میں نے سیدہ فاطمہ کے بیان آکراس بارے میں پوچھا تو سیدہ نے فرمایا: " نہ وہ مردول کو دیکھیں اور نہ مردان کو دیکھیں۔ "حضرت علی نے سیدہ کا جواب حضور علی ہے عرض کیا تو آپ علی ہے نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا مگڑا ہے۔ سیدہ فاطمہ پردے کی سخت پابنداور شرم وحیا کا مجسم تھیں۔ آپ کی شرم وحیا کا پاس خداوندستار کو بھی ہے۔ چنا نچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ حضوراقدی علی ہے فرمایا " قیامت کے دن ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ اے حشر کے میدان میں جمع ہونے والوں ، اپنی نگا ہیں جھکا لو یہاں تک کہ فاطمہ بنب محمد اے حشر کے میدان میں جمع ہونے والوں ، اپنی نگا ہیں جھکا لو یہاں تک کہ فاطمہ بنب محمد

مالیندگر رجائیں۔ چنانچ سیدہ ،سر ہزار حوروں کے ساتھ بجلی کی طرح گزرجائیں گ۔'' ج**نت کی عورتوں کی سردار:** 

حضرت حذیفہ یمانی فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ سے کہا مجھے اجازت دو کہ میں رسول اللہ علیقہ کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کروں پھر حضور کی خدمت میں ابنی اور تمہاری بخشش کی دعا کے لئے عرض کروں۔والدہ سے اجازت لے کر میں حضور علیقہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ مغرب اور عشاء کی نمازیں آپ کے ساتھ ادا کیں۔ جب آپ علیقہ فارغ ہوکر چلے تو میں بھی آپ کے پیچھے چلا۔ آپ نے میرے قدموں کی آ ہے سن کر فرمایا کیا تو حذیفہ ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں یارسول اللہ فرمایا تجھے کیا حاجت ہے،اللہ تجھے اور تیری مال کو بخشے، یہ ایک فرشتہ ہے جواس رات سے پہلے بھی زمین پڑہیں اتر ااس نے اپنے پروردگار سے میرے پاس آنے اور مجھے سلام کرنے کی اجازت کی اور یہ بشارت دے رہا ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حسن وحسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔

ا مام طبرانی حضرت ابو ہریرہ سے راوی ہیں "حضرت علی نے حضور سے عرض کیایارسول اللہ! ہم میں سے کون آپ کوزیادہ محبوب ہے۔ میں یا فاطمہ؟ فرمایا فاطمہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے اور تم میرے نزد یک ان سے زیادہ معزز ہو۔''

سارے جہان کی عورتوں کی سردار:

ابن عبدالبرراوی ہیں کہ حضور اگرم علیہ نے سیدہ سے فر مایا'' بیٹی کیاتم اس پرراضی مہیں ہوکہ تم تمام جہان کی عورتوں کی سر دار ہو۔ سیدہ نے عرض کیا پھر حضرت مریم کا کیا مقام ہے؟ فر مایا وہ اپنے نر مانے کی عورتوں کی سر دار ہیں۔''

حضورا قدس علی نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا ''اللہ تعالیٰ تہماری ناراضکی سے ناراض اور تہماری خوشی سے راضی ہوتا ہے۔'' (طبرانی)

حضرت عائشك نظريس مقام سيده:

ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے سیدہ حضرت فاطمۃ الزہرا سے بوجھا کہ ہم دونوں میں کون افضل ہے۔سیدہ فاطمہ نے فر مایا میں حضور کا فکڑا ہوں اس بنا پر میں افضل ہوں حضرت عا نشه صدیقہ نے فر مایا دنیا میں تو ایسے ہی ہے مگر جنت میں ، میں رسول اللہ علی اللہ علی کے ہمراہ ہوں گے اورتم حضرت علی کے ساتھ۔ابتم خود فیصلہ کرو کہ ان دونوں میں کس کا درجہ جنت میں بلند ہوگا۔اس پر سیدہ فاطمہ خاموش ہو گئیں تو حضرت عا نشه صدیقہ اٹھیں اور سیدہ فاطمہ کے سرکا بوسہ لیا اور فر مایا اے فاطمہ تیری وہ شان ہے کہ کاش میں تیرے سرکا ایک بال ہوتی۔ بال ہوتی۔

#### جودوسخا:

سیدہ فاطمہ حضورِ اقد س علیہ کے زہد وتقوی ، فقر وغنا اور جود وسخا کا مظہراتم تھیں۔
انتہائی فقر وفاقہ میں بھی آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ انتہائی ضرورت اوراحتیا جی با وجود آپ نے اپنے نفس پر دوسروں کوتر جیج دی اور سائل کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم سب کو ایک وقت فاقہ کے بعد کھا نا میسر ہوا۔ والدمحترم، میں اور حسین کھا چھے تھے، والدہ ماجدہ نے ابھی کھا نا تھا کہ دروازہ پر ایک سائل فالدہ نے سوال کیا۔ ''رسول اللہ کی بیٹی پرسلام ہو، میں دووقت کا بھوکا ہوں۔'' یہ بن کروالدہ نے بھے سے فرمایا جا کہ یہ کھا نا قا نہ ہے اور نائل نے دووقت سے فرمایا جا کہ یہ کھا نا تھا۔ کہ دووقت کا بھوکا ہوں۔'' یہ بن کروالدہ نے سے نہیں کھایا۔

ایک مرتبه ایک نو وارد نے اسلام قبول کیا۔حضور علی نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے اس بھائی کے کھانے کا انتظام کروحضرت سلمان فاری اٹھے اور مدینے کئی گھروں میں گئے مگر کچھنہ ل سکا بالآخر کا شانہ سیدہ پر آئے اور تمام ما جراعرض کیا۔سیدہ نے فرمایا کہ گھر میں کچھنہیں ہے اور تمہمیں خالی لوٹانا مناسب نہیں جاؤیہ میری چا در شمعون یہودی کے پاس لے جاؤاوراسے گروی رکھ کر چھن جو 'بطور قرض لے آؤ۔حضرت سلمان فاری شمعون کے باس آئے اور تمام ما جرائیا۔شمعون نے سیدہ زہراکی چا در مبارک پر لگے پیوند دیکھے تو رو پاس آئے اور تمام ما جرائیا۔شمعون نے سیدہ زہراکی چا در پراشے پیونداوراس پر بھی جودو سیا کا بیعالم کہ سائل خالی ہاتھ نہلوٹے ، واللہ یہی وہ مقدس لوگ ہیں جن کی خبر ہمارے پینمبر سیا کا بیعالم کہ سائل خالی ہاتھ نہلوٹے ، واللہ یہی وہ مقدس لوگ ہیں جن کی خبر ہمارے پینمبر نے جمیس دی۔ میں صدق دل سے حضرت محمد صطفی علیہ کے اور ادب سے چا در مبارک لوٹا نے کملہ تو حید پڑھا اور مسلمان ہوگیا۔شمعون نے 'جو' دیئے اور ادب سے چا در مبارک لوٹا نے کملہ تو حید پڑھا اور مسلمان ہوگیا۔شمعون نے 'جو' دیئے اور ادب سے چا در مبارک لوٹا

دی ۔ حضرت سلمان فارس کا شانہ سیدہ پر جو لے کر حاضر ہوئے اور شمعون سے ہونے والی گفتگو ہے آگاہ کیا۔ سیدہ نے شمعون کے حق میں دعائے خیر کی ۔ جو بیسے، آٹا گوندھا اور دوٹیاں پکا کرسلمان کودیں ۔ حضرت سلمان نے عرض کیا ۔ پجھردوٹیاں بچوں کے لیے رکھ لیس تو سیدہ نے فرمایا ''جو''اللّٰد کی راہ میں دینے کے لیے منگوائے تھے اب اس میں سے اپنے اہل کے لیے رکھنا مناسب نہیں (سبحان الله! بیا خلاص کی انتہا ہے ) حضرت سلمان فارسی روٹیاں لے کر حضور کی خدمت میں آئے اور اس نو وارد مسلمان کی تواضح کی سلمان فارسی روٹیاں لے کر حضور کی خدمت میں آئے اور اس نو وارد مسلمان کی تواضح کی ۔ پھر رسول الله علیہ سیدہ فاطمہ کے ہاں تشریف لائے دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے سیدہ کا چہرہ زرد ہور ہا ہے اور ضعف کے آٹار نمایاں ہیں ۔ رسول الله علیہ اپنی کو پاس بھیا کر تسکین دی اور آسمان کی طرف رخ کر کے کہا اے الله! فاطمہ تیری بائدی ہے ، اس سے راضی رہنا۔

#### رضائے سیدہ:

نزہ تہ الجالس میں اوزاعی رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنصا حضر تبابو بکرصد بق رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو گئیں۔ جب صدیق اکبرکو یہ پہتہ چلاتو وہ کا شانہ سیدہ پر حاضر ہوئے اور سخت گرمی کے دن دروازے پر یہ فرماتے ہوئے کھڑے دہ ہو کے کھڑے دہ بال اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عنہ موجا کیں گی میں یہاں سے نہ ہوں گا۔ سارادن کھڑے در ہے، شام کو جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ گھر لوٹے تو صدیق اکبرکو دروازے پر کھڑا بیا۔ سبب بو چھاتو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ کی صاحبز ادی جھے سے ناراض ہیں، جب تک پیا۔ سبب بو چھاتو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ کی صاحبز ادی جھے سے ناراض ہیں، جب تک آپ راضی نہ ہوں گی میں یہاں سے نہ جاول گا۔ حضرت علی نے سیدہ سے فرمایا میں تہمیں ایپ اس حق کا واسطہ دیتا ہوں جو بطور شو ہرتم پر ہے کہتم ابو بکر سے راضی ہو جاؤ۔ سیدہ حضرت ابو کمرصد بق رضی اللہ عنہ سے راضی ہو کین تو صدیق اکبروہاں سے واپس ہوئے۔

ایک روز نبی کریم علی نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کا ہاتھ بکڑ کرفر مایا جواس کو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے اور جونہیں پہچانتا وہ جان لے کہ یہ فاطمہ بنت محمد علی ہے۔ یہ میرائکڑا ہے یہ میرادل ہے یہ میری جان ہے جومیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے جواسے ایذادے گا اس نے مجھے ایذادی اور جس نے مجھے ایذادی اس نے خدا کو ایذادی۔

اہلبیت سے محبت کا دعویٰ اور صحابہ سے بغض رکھنے والے روافض اس بات کا بڑا پر جار كرتے ہيں كہ سيدہ فاطمہ، جناب صديق اكبرے ناراض تھيں اور آخرى دم تك ناراض رہیں۔ابیاہرگز نہ تھا، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں۔پھرمحبوب کومنایا جاتا ہے، راضی کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حسنین کریمین میں کسی بات پر رنجش ہوگئی۔ تیسرے دن سیدنا امام حسین نے بڑے بھائی سیدنا امام حسن کو پیغام بھیجا کہنا نا جان کا فرمان ہے کہ تحسی مسلمان کواینے مسلمان بھائی سے نین دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا جا ہیئے۔آج تیسرادن ہے آ ۔ آئیں اور آ کر مجھے راضی کریں ۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے یہ پیغام یا کریدند کہا کہ میں کیوں جاؤں وہ چھوٹا ہے اسے خودمیرے یاس آنا چاہیئے تھا۔ آپ سیرنا امام حسین کے پاس تشریف لے گئے انہیں راضی کیا پھر فر مایا کہتم میرے پاس خود کیوں نہ آئے تو امام حسین نے فرمایا کہ نانا جان نے بیجی فرمایا تھا کہ جوایئے بھائی سے ملاقات كرنے اورا سے راضى كرنے ميں پہل كرے گاوہ پہلے جنت ميں جائے گا۔اس لئے ميں نے چاہا کہ آپ مجھ سے پہلے جنت میں جائیں اس واسطے آپ کو بلایا۔اب اگر کوئی آ دھی بات پکڑ کرمصر ہوجائے کہ امام حسن اور امام حسین میں ناراضگی تھی تو وہ انصاف نہ کرے گا۔ بالكل اسى طرح صرف اس بات كوا چھالنا كەسىدە فاطمەحفرت ابو بكرصدىق سے ناراض تھیں اور پوری بات نہ بتانا عدل وانصاف سے بعید ہے۔ارے ناراضگی ورضا مندی تو جزو محبت ہے۔اگریہ واقعہ نہ ہوتا تولوگوں کو پہتہ کینے چلتا سیدنا صدیق اکبرسیدہ فاطمہ زہراہے اس قدر محبت کرتے ہیں اور ان کی رضا مندی کے اتنے خواہاں ہیں سخت گرمی میں دھوپ میں سارا دن کا شانہ سیدہ کے باہراس پیرانہ سالی میں کھڑے رہے۔خدا کی قتم اگر سیدہ راضی نہ ہوتیں تو صدیق اکبروہاں کھڑے کھڑے اپنی جان دے دیتے۔ مگرسیدہ کوراضی کئے بغیروالیں نہلوٹتے۔ بیہ ہے مقام سیدہ،صدیق اکبر کی نظر میں۔

الملائكة سيره كے خادم بيں:

حضرت علی فرماتے ہیں کہ سیدہ کھانا پکانے کی حالت میں بھی تلاوت قرآن کرتی رہتیں۔ نبی کریم علی جہنماز کے لیے تشریف لاتے اور راستے میں سیدہ کے مکان کے پاس سے گزرتے اور گھر ہے چکی چلنے کی آواز سنتے تو نہایت در دو محبت کے ساتھ اللہ رب العزت كى بارگاہ میں دعا كرتے ياارحم الراحمين! فاطمه كورياضت وقناعت كى جزائے خيرعطا فرمااورا سے حالتِ فقر میں ثابت قدم رہنے كى تو فیق عطا فرما۔

حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ رمضان شریف کے مہینے میں دو پہر کا وقت تھا، نہایت شدت کی گرمی پڑرہی تھی میں سیدہ کے مکان پر حاضر ہوئی، دروازہ بندتھااور چکی چلنے کی آواز آرہی تھی میں نے روزن سے جھا تک کردیکھا کہ سیدہ تو چکی کے پاس سورہی تھیں اور چکی خود بخو دجل رہی تھی اور پاس ہی حسنین کریمین کا گہوارہ بھی خود بخو دجل رہا تھا۔ بید کیھ کرمیں بہت جیران ہوئی اور اس وقت رسول اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بیما جرابیان کیا۔ آپ علیہ نے فرمایا اس شدت کی گرمی میں فاطمہ روزے سے ہے، پروردگار عالم نے فاطمہ پر نیند غالب کردی تا کہ اسے گرمی کی شدت اور شکی محسوس نہ ہواور ملائکہ کو تھم دیا کہ وہ فاطمہ کا کام مرانجام دیں:

وہ خاتونِ جناں معصوم حوریں باندیاں جن کی ملک جنت سے آ کر پیتے تھے چکیاں جن کی

### امت كى خيرخواه:

سیدنا امام حسن فرماتے ہیں کہ میں بعض مرتبہ اپنی والدہ کوشام سے صبح تک عبادت و ریاضت ،اللہ کے آگے گریہ وزاری اور نہایت عاجزی سے التجاود عاکرتے ویکھا ہے مگر میں نے بھی یہ نہیں ویکھا کہ دعامیں اپنے واسطے کوئی درخواست کی ہو، آپ کی تمام دعا کیں حضور مطابقہ کی امت کی بخشش اور بھلائی کے لیے ہوئیں۔

ناقدرسول كاسيده ي كلام كرنا:

حضورا قدس علی کے نافہ عضاء نامی تھی۔ یہ آپ علی کے خیبر میں ملی تھی ایک روز حضور سے کہنے تھی یا رسول اللہ علی میں ایک یہودی کے قبضے میں تھی میں جب گھانس جھے پکارا کرتی تھی کہ ادھر آ ادھر آ کہ تو محمد علی ہے ہے اور جب رات ہوتی تو درندے آپس میں ایک دوسرے سے کہتے کہ اس کے پاس نہ جانا ، اسے نقصان نہ پہنچانا کہ یہ محمد علی ہے کے لیے ہے۔ یہ اونٹنی حضور علی ہے شدید محبت کرتی نقصان نہ پہنچانا کہ یہ محمد علی ہے کہ سے شدید محبت کرتی

تھی۔حضور کے وصال کے بعد ایک شب سیدہ خاتون جنت گھر سے نگلیں تو حضور کی بینا قہ راہ میں ملی اور سیدہ ہے اللہ کیا آپ کواپنے والد میں اللہ کیا آپ کواپنے والد گرامی سے کچھکام ہے کیونکہ میں ان کے پاس جانے والی ہوں۔ بین کر سیدہ فاطمہ رو دیں اور اونٹنی کا سراپنی گود میں رکھ لیا اور وہ اونٹنی انتقال کر گئی۔ اسے ایک کمبل میں لیبیٹ کر وفن کیا گیا۔ تین دن بعدا سے کھول کرد یکھا تو اس کا کہیں نشان نہ ملا۔

# ميراث فقر:

سلطان باہور حمتہ اللہ علیہ اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقد س علیہ حضرت سلمان فاری کے ہمراہ سیدہ خاتون جنت کے مکان پرتشریف لائے۔ دستک دی تو سیدہ نے اندر سے فرمایا بابا جان اندر نہ آئیں کہ میرے جسم پراتنا کپڑانہیں ہے جس سے مکمل ستر پوشی ہو سکے حضور علیہ نے اپنی چا در مبارک اندر چینکی پھراندر تشریف لے گئے اپنی لا ڈلی صاحبز ادی کے غربت وافلاس اور فقر و فاقہ د کھے کر حضور جوش میں آئے اور فرمایا فاطمہ اگر تو جا ہے تو میں تیرے مکان کے درود یوارسونے کے بنادیتا ہوں کہ تیرے فرمایا فاطمہ اگر تو جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرانے فرمایا میں اسی حال میں راضی وخوش ہوں کی فقر و فاقہ میں مجھے خدا کے قرب و محبت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ رسول اللہ علیہ نے خوش ہوکر فرمایا تو میری امت کی سلطان الفقراء ہے۔ مجھے میری وراشتِ فقرمبارک ہو۔

# حضور کی امت کے لیے سیدہ کا ایثار:

جب بیآیت 'وان منکم الاواردها ''تم میں سے ہرایک کو بل صراط پر وارد ہونا ہے۔' نازل ہوئی توامت کے مخوار حبیب کردگار رحمت عالمیاں علیہ کو ککر امت دامن گیر ہوئی آپ مدینہ کے قریب ایک پہاڑ پر واقع' 'غارِ سجدہ' ' میں تشریف لے گئے اور اللہ کی جناب میں گریہ وزاری شروع کر دی ۔ صحابہ کرام آپ کو تلاش کرتے ہوئے اس غارتک پہنچ صحابہ کی انتہائی کو ششوں کے باجود آپ علیہ کا گریہ نہ تھا پھر صحابہ نے باہم مشورہ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو سیدہ کی بارگاہ میں بھیجا۔ جناب سیدہ تشریف لا ئیں اور والد محترم کی اشکباری دیکھ کرمغموم ہوگئیں۔ سبب دریا فت کیا۔ رسول تشریف لا ئیں اور والد محترم کی اشکباری دیکھ کرمغموم ہوگئیں۔ سبب دریا فت کیا۔ رسول

اللہ علیہ نے فرمایا مجھ پرایس آیت نازل ہوئی ہے جس نے مجھے فکر امت میں ممگین کر دیا جب تک بارگاہ الہی ہے اس بارے میں کوئی واضح ارشا ذہیں آ جاتا ، میں سجدے سر نہا ٹھاؤں گا۔ جناب سیدہ نے حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت علی اور حسنین کر بمین کو بلوایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کیا آپ اپنی جان حضور کی امت کے بلوایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کیا آپ نے حضرت علی سے بوچھا کیا بوڑھوں پر نچھاور کرتے ہیں ، انہوں نے فر مایا ہاں ۔ آپ نے حضرت علی نے فر مایا ہاں ۔ سیدہ آپ بان جان اس امت کے جوانوں پر فدا کرتے ہیں حضرت علی نے فر مایا ہاں ۔ سیدہ انہوں نے کہا ہاں ۔ پھر آپ نے بارگاہ این دی میں عرض کیا یا اللہ میں اس امت کی عورتوں پر فدا ہوتی ہوں ، تو میر سے بابا جان کی امت کو بخش دے ۔ بیفر ماکر آپ نے بھی عورتوں پر فدا ہوتی ہوں ، تو میر سے بابا جان کی امت کو بخش دے ۔ بیفر ماکر آپ نے بھی خورتوں پر فدا ہوتی ہوں ، تو میں مصروف ہوگئیں ۔ اللہ عز وجل نے جبر میل امین کو فر را جمیجا ۔ جبر میل امین کو فر را جمیجا ۔ جبر میل امین نے آکر بارگاہ نبوت میں حق تعالیٰ کا سلام پیش کیا اور کہا کہ تو تعالیٰ کا سلام پیش کیا اور کہا کہ تو تعالیٰ حاس شانہ فر ماتے ہیں کہ میں آپ کی امت کے ساتھ ایسا ہی کروں گا جسیا فاطمہ قالیٰ جل شانہ فر ماتے ہیں کہ میں آپ کی امت کے ساتھ ایسا ہی کروں گا جسیا فاطمہ عیا ہیں گی ۔ اس بشارت سے رسول اللہ علیہ میں آپ کی امت کے ساتھ ایسا ہی کروں گا جسیا فاطمہ عیا ہیں گی ۔ اس بشارت سے رسول اللہ علیہ میں آپ کی امت کے ساتھ ایسا ہی کروں گا جسیا فاطمہ عیا ہیں گی ۔ اس بشارت سے رسول اللہ علیہ میں آپ کی امت کے ساتھ ایسا ہی کروں گا جسیا فاطمہ عیا ہیں گی ۔ اس بشارت سے رسول اللہ علیہ میں آپ کی امت کے ساتھ ایسا ہی کروں گا جسیا فاطمہ علیہ میں آپ کی امت کے ساتھ ایسا ہی کروں گا جسیا فاطمہ عیا ہیں گی ۔ اس بشارت سے رسول اللہ علیہ میں آپ کی امت کے ساتھ ایسا ہو کی امت کے ساتھ کی اس کی دور کی میں آپ کی امت کے ساتھ کی امت کے ساتھ کی دور کی میں آپ کی امت کے ساتھ کی امت کے ساتھ کی دور کی میں آپ ک

وه نور العين وه لخت دل محبوب سجانی وه فخر باجره و آسيه وه مريم ثانی وه جن کا ايک سجده ضامنِ عفو خطاکارال وه جن کی جنبشِ لب شافع جرم گناهگارال

بروزحشرامت كي مغفرت كاباعث

صوفیافر ماتے ہیں کہ بروز حشر آخر میں جناب سیدہ فاطمۃ الزارض اللہ عنھا اللہ عزوجل سے اپنے لاڈ لے فرزند سید الشہد اءامام حسین رضی اللہ عنہ کے خون کا قصاص طلب کریں گا اور عرض کریں گی کہ میر نے فرزند نے محض تیری رضا وخوشنودی کے لیے جوعظیم قربانی دی اس کے عوض میر سے بابا کی امت کو بخش دے۔ اللہ عز وجل ، سید الشہد اءامام حسین رضی اللہ عنہ کی اس عظیم قربانی کے عوض اور جگر گوشہ رسول سیدہ زہرا بتول کی رضا وخوشنودی کے لیے عنہ کی اس عظیم قربانی کے عوض اور جگر گوشہ رسول سیدہ زہرا بتول کی رضا وخوشنودی کے لیے بوری امت کی مغفرت فرمادیں گے سیحان اللہ! ہزاروں جانیں سیدہ پرقربان ہوں کہ جنہیں بوری امت کی مغفرت فرمادیں گے سیحان اللہ! ہزاروں جانیں سیدہ پرقربان ہوں کہ جنہیں

ا پنے والدِ گرامی کی طرح بروز حشر ہم غلاموں کی فکر دامنگیر ہوگی۔الیی مہر بان ہستی کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے جنہوں نے مغفر توامت کی خاطرا پنے جگر گوشوں کوراہ حق میں قربان کر دیا۔ لازم ہے کہ الیی شفیق و مہر بان ہستی کی محبت کو اپنا سر مایہ حیات بنایا جائے ، کثر ت سے آپ کا ذکر خیر کیا جائے۔ آپ کی بارگاہ میں درود وسلام کے نذرانے پہور پہ جیجے جائیں کہ سیدہ فاطمہ کی رضا میں رضائے رسول اور رضائے الہی ہے۔

روح وجان مصطفيٰ:

سیدہ ، حضور علیہ کے جملہ اوصاف سے متصف ، حضور کا مظہر اتم حضور کا گوشه، حضور کی روح اورحضور کا قلب تھیں ۔اس آئینہ ذیات مصطفیٰ پر ہراس تجلی ، حقیقت اور اسرار و رموز کا ظهور ہوتا جو نبی کریم علیستی پر وار د ہوتی تھیں چنانچہ روایت میں آیا اور صوفیاء سے منقول ہے کہ نبی کریم علیقی کے وصال مبارک کے بعد حسب وصیت ، حضرت علی کرم اللہ و جہدا ور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ، حضور اقدس عليه كاجبه مبارك ليكر حضرت اوليس قرني رضى الله عنه كي خدمت ميں يمن گئے ۔ اولیں قرنی کوحضور کا سلام پہنچایا جبہ پیش گیا اور حضور کی امت کے حق میں د عا کے لیے کہا ۔ گفتگو کے دوران حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ ، جنہوں نے بظاہر حضور علیہ کی زیارت کا شرف حاصل نہ کیا تھا، حضور کے جسم ظاہری کے بارے میں چندسوال کئے تو دونوں صحابہ جواب نہ دے سکے ۔حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ لوگوں نے حضور علیہ کو کیا اب تک ان کی صا جبز ا دی کو بھی نہیں ویکھا (لیمنی ان کی حقیقت پرمطلع نہ ہو سکے ) واپسی پر اس بات كا تذكره حضرت على نے سيده فاطمه سے كيا تو سيده نے فرمايا اويس نے سيح كہا كه آپ نے ہمیں ظاہراً ديكھا، حقيقت اور باطن پرمطلع نہ ہو سكے اور اگر آپ حقیقت دیکھنا چاہیں تو بہ کلام پڑھیں۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وہ باطنی کلام پرهی تو سیده فاطمة الز هراکی دات مقدسه میں الیی زبر دست خدائی ججلی کا مشاہرہ کیا کہ تا ب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے ۔ علامہ اقبال شانِ سیدہ میں فرماتے ہیں

رشتہ آئینِ حق زنجیر پا است پاس فرمانِ جنابِ مصطفیٰ است

ورنہ گردے تر بتش گریدے سجدہ ہا بر خاک او پاشیدے علامہ کہتے ہیں میرے پاؤں میں قانون خداوندی کی زنجیر ہے اور رسول اللہ علیہ کے علم کاپس ہے ورنہ (سیدہ فاطمہ کی الیی شان ہے کہ) میں سیدہ کے مزارِ اقدس کا طواف کرتا اور آپ کی قبرانور پر سجدے کرتا۔

امت کی بہلی سلطان الفقراء:

رسالہ روجی میں سلطان با ہور حمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نور ذات نے نقابِ میم پہن کر صورت احمدی اختیار کی اور سات بارا پنی ذات میں جنبش کھائی جس سے سات ارواح فقراء باصفا، فنا فی اللہ بقاباللہ، آ دم علیہ السلام کی پیدائش سے ستر ہزار سال قبل پیدا ہوئیں۔ ان فقراء نے ازل سے ابدتک بجز ذات حق ، کسی کونہیں دیکھا اور ماسوی اللہ بھی نہیں سنا۔ انہیں حریم کبریاء کے دائی سمندر میں وصال لا زوال حاصل ہے۔ انہیں حیاتِ ابدی اور عزت سرمدی کا تاج حاصل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جس بخلی کی ایک چمک سے ہوش ہو گئے تھے اور کو وطور ریزہ ریزہ ہوگیا تھا، ہر لمحہ الیم ستر ہزار تجلیاتِ ذاتی ان فقراء پر وار دہوتی ہیں اور دہ دم نہیں مارتے ، نہ آ ہ تھینچ ہیں بلکہ حل من مزید کہتے ہیں۔ ساتوں سلطان الفقراء ہوا اور سید الکونین ہیں ان میں ایک روح خاتونِ جنت سید قالنساء فاطمۃ الزہراء کی ہے جواس امت کی پہلی سلطان الفقراء ہیں۔

### منصب قطبيت وغوهيت:

بعض صوفیاء کے مطابق، نبی کریم علی استان و و صال کے بعد بظاہر، سیدہ فاطمہ چھ ماہ تک علیل رہیں مگر در حقیقت آب ان دونوں میں غوث کی ڈیوٹی سرانجام دے رہی تھیں۔ اس اعتبار سے آپ اس امت کی بلکہ تمام امتوں میں پہلی خاتون ہیں جنہوں نے قطب الاقطاب یا غوث وقت کا منصب سنجالا اور غوث اپنے وقت میں خلیفۃ اللہ فی الارض ہوتا ہے دم الدرت اس کے اختیار میں ہوتی ہے اور نظام عالم اس کے دم قدم سے چلتا ہے وہ

نظام عالم کی تد بیر کرتا ہے عالم کے ذرہ ذرہ پراس کی نگاہ ہوتی ہے اور کوئی شہ یا کوئی امراس کے قبضہ واختیار سے باہر نہیں ہوتا۔ افسوس سیدہ فاطمہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے گستاخ اور گراہ فرقے نے سیدہ کی شان کو نہ سمجھا۔ باغ فدک کے مسئلہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ناراضگی کی تہمت آپ پرلگائی اور اس طرح سیدہ کی تحقیر کی۔ جن کے قبضہ سے میں سارا نظام عالم ہو، جو تمام عالم بین کی عورتوں اور جنت کی عورتوں کی سر دار ہوں، جن کے صاحبز ادگان تمام جو انانِ جنت کے سر دار ہوں، جن کے شو ہر نامدار سارے ولیوں کے سر دار ہوں اور جن کے شو ہر نامدار سارے ولیوں کے سر دار ہوں اور جن کے نام لیوا محض کے سر دار ہوں اور جن کے نام لیوا محض محمول سے باغ فدک کے لیے بار غار رسول سے ناراض یا راضی ہوتے ہوں الیی عظیم ہستی مقد سے معمولی سے باغ فدک کے لیے بار غار رسول سے ناراض یا راض ہوں!

نظام روحانی میں اثر ونفود:

رسول الله علی کے وصال شریف کے چھ ماہ بعد پیجگر گوشہ رسول، بظاہر علیل رہ کر اور بباطن چھ ماہ فوت کی ڈیوٹی دے کر، ۳ رمضان المبارک ااھ کورسول الله علی سے جا ملا۔ بعد از وصال سیدہ کا تعلق اس عالم سے منقطع نہ ہوا۔ نظام روحانی میں آپ کا بڑا اثر ونفوذ ہے اپنی عظیم روحانیت ونورانیت سے آپ کو جملہ موجودات کے احوال کی خبر ہے اور آپ کا تصرف جاری وساری ہے اور بیام فقرائے ملت کے مشاہدے میں ہے۔

## سادات کی مدد:

امام پوسف بن اساعیل نبھانی رحمتہ اللہ علیہ اپنی کتاب فضائل درود میں بیرواقعہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ بلادِ مغرب سے ایک شخص حج کے ارادے سے نکلا۔ اس کے ایک ساتھی نے اسے پچھر قم دی کہ اسے مدینہ منورہ کے کسی ضرورت مندسید کو دے دینا۔ حج سے فراغت کے بعدوہ ہیں کہ اسے مدینہ منورہ آیا اور لوگوں سے اس بابت دریا فت کیا۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ مدینہ منورہ میں مقیم بیشتر سا دات شیعہ ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ میں صحابہ کرام کے ساتاخ کسی شخص کو بیرتم نہ دوں گا۔ ایک دن وہ مبجد نبوی سے نکل رہا تھا کہ اس نے ایک نو جوان کو متابا کہ وہ سید ہے اور شیعہ ہے اور شیعہ

ضرورت مند ہے۔اس شخص نے کہا کہ میرے پاس اتنی رقم اس مقصد کے لیے ہے مگر میں کسی شیعه کویه رقم نہیں دینا حیا ہتا۔ وہ نو جوان خاموش رہاا در کوئی جواب نہ دیا۔ پیخف اٹھ كرگھر آگيا۔اس رات خواب ميں ديکھتاہے كہ قيامت قائم ہےاور حضور كی امت ميكے بعد ویگرے میں صراط سے گزررہی ہے۔اس نے گزرنا جا ہاتو سید فاطمۃ الزہرانے اسے گزرنے سے روک دیا۔اس نے حضور علیہ کی جناب میں عرض کی حضور علیہ نے سیدہ سے سب دریافت کیا تو سیدہ نے فرمایا میں نے اسے اس لیے روک دیا کہ اس نے میری اولا دکارز ق روکا ہوا ہے اس شخص نے بین کرکہا کہ مدینے کے سادات شیعہ ہیں اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی شان میں تبرا کرتے ہیں۔ یہ ن کرسیدہ نے حضرت ابو بکر عدیق اور حضرت عمر کوطلب فر مایا اور ان سے یو چھا کہ کیا آب لوگ اس معاملے میں میری اولا دسے مواخذہ کریں گے؟ دونوں نے بیک زبان کہا نہیں۔ہم اپناحق معاف کرتے ہیں۔ جناب سیدہ پھراس مغربی کی طرف متوجہ ہوئیں اور کہا جب بیدونوں اپناحق معاف کررہے ہیں تو تو کون ہوتا ہے درمیان میں مداخلت کرنے والا۔ پھراس کی آئکھ کل گئی ، بڑا پر بیثان ہوا، اس نو جوان کی تلاش میں نکلا اور اسے ڈھونڈ کررقم کی تھیلی اس کے حوالے کی نو جوان برا جران ہوا کہنے لگا کل تک توتم کہدرہے تھے کہ سی شیعہ کو بیر قم نہ دوں گااب کیا ہوا؟ اس مغربی شخص نے رات کا خواب سنایاس کراس نو جوان نے کہا کہ تم گواہ رہو کہ میں اس قتم کے غلط عقیدوں اور نظریوں سے تو بہ کرتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ آئنده بھی دوبارہ ان کاار تکاب نہ کروں گا۔

علامہ ابن مجرکی ، بقی الدین فاری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک عالم سے جوسا دات کی بڑی تعظیم کرتا تھا، سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ سا دات میں ایک خض تھا جے مطیر کہا جاتا تھا وہ اکثر لہو ولعب میں مصروف رہتا تھا جب وہ فوت ہوا تو میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے میں توقف کیا مجھے خواب میں نبی کریم علیقی کی زیارت ہوئی آپ کے ہمراہ سیدہ فاطمۃ الزہراء تھیں ، انہوں نے مجھ سے اعراض کیا تو میں نے درخواست کی کہ مجھ پر نظر رحمت فرما ئیں تو خاتونِ جنت میری طرف متوجہ ہوئیں اور عتاب فرمایا کہ ''کیا ہمارا مقام مطیر کے لیے کفایت نہیں کرسکتا۔''

قدرت اللهشهاب بركرم نوازي:

"شهاب نامه "میں قدرت الله شهاب اپناایک واقعه لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی مسحد میں نماز جمعہ پڑھنے گئے ۔امام صاحب سیدہ فاطمۃ الزہرارضی الله عنھا کے فضائل ومناقب بیان کررہے تھے اور بتارہے تھے کہ حضور علیقیہ کوان کوخوشنو دی و دلجوئی اس قدرعزیز تھی كەسىدە كى كسى بات كوردنەفر ماتے اورا گرصحابه كوحضور سے كوئى بات منوانى ہوتى تووہ جناب سیدہ کے ذریعے سفارش کرواتے۔ یہ باتیں س کرقدرت اللہ شہاب پر ایک کیفیت طاری ہوگئی۔نماز سے فراغت کے بعدلوگ مسجد سے چلے گئے مگرید دیر تک نوافل پڑھتے رہے پھر ان نوافل کے تواب کوسیدہ کی بارگاہ میں ہدیہ کر کے عرض گزار ہوئے کہا سیدہ ،حضور آ پ کی ہر بات مانتے ہیں اے کاش کہ آپ میرے تن میں حضور کی بارگاہ میں سفارش کریں كه حضور مجھے روحانی سلسلے میں اولیم طور پر قبول فرمالیں اور منازل ومراتب طے كروا دیں۔ چندروز بعدآپ اس بات کو بھول گئے اس واقعہ کے پندرہ دن بعدآپ کو جرمنی سے آپ کی بھابھی کے ہاتھ کا لکھا خط ملا۔ان کی بھابھی جرمن خاتون تھیں اور مشرف با اسلام ہوکرنمازروزے کی یابند تھیں۔انگریزی میں لکھے ہوئے اس خط میں تحریرتھا کہ''میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ گزشتہ رات مجھے رسول اللہ علیاتی کی صاحبز ادی سیرہ فاطمہ کی زیارت خواب میں ہوئی۔انہوں نے مجھ سے کہا کہا ہے بھائی قدرت اللہ کولکھ دو کہ میں نے ان کی درخواست حضوراقدس علی ارگاہ میں پیش کردی ہے اور حضور علیہ نے اپنے کرم ہے اسے قبول کرلیا ہے۔ "قدرت الله فرماتے ہیں خط میں یہ پڑھ کر مجھ پرسروروانبساط کی الیمی کیفیت طاری ہوگئی جو بیان سے باہر ہے۔اس واقعے کا میرے علاوہ کسی کوعلم نہ تھا اور میں بیسوچ سوچ کرمست ہوا جاتا تھا کہ ایسی عظیم بارگاہ میں میرا تذکرہ ہوااور مجھ حقیر کی ہی عرضداشت حضور کی بارگاہ میں قبول ہوگئی۔فر ماتے ہیں انبساط کی پیریفیت مجھ پرتین دن تك طارى ربى \_ پھر مجھے اچھے خواب نظر آنے لگے خواب میں مقاماتِ مقدسہ اور بزرگوں کی زیارت ہونے لگی پھرمیری تربیت کے لیے ایک عجیب وغریب ذریعہ بن گیا جس کے احکامات یکمل کرتے ہوئے میں بتدریج روحانی منازل ومقامات طے کرتا گیا۔ جس طرح رسول الله علی ارگاہ میں کسی سائل کے لیے 'لا'' (انکار) نہیں کہ تن

تعالیٰ کا حکم ہے۔ 'واما السائل فلا تنہو'' اور کسی سائل کوآیے 'لا'نہ کہیں، اسی طرح حضوراقدس علی مظہراتم، سیدہ خاتونِ جنت کی بارگاہ میں بھی کسی سائل کے حق میں ''لا''نہیں قرب حق کا متلاشی ،اللہ اوراس کے رسول کی رضا وخوشنو دی کا جویاں ،ان کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوکرتو دیکھے۔لاریب اس کا دامن مرادگو ہرمقصود سے بھرجائے گا۔

ال ردائے نزاہت پہلا کھوں سلام اس رياض نجابت يه لا كھوں سلام جان احمر کی راحت بدلا کھوں سلام

اس بتول جگر یاره مصطفی تجله آرائے عفت یہ لاکھوں سلام جس کا آنچل نہ دیکھا مہ ومیرنے آب نظمیر میں جس کے بودے جے سيده زايره ، طيبه طايره

خواجه گيسودراز کي مدد:

خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سید محمد سینی، چشتیہ سلسلہ میں خواجہ نصیرالدین چراغ دہلوی کے خلیفہ ہیں ایک مرتبہ مریدین ومعتقدین کی مجلس میں کہنے لگے کہ سیدناغوث الاعظم کا مرتبہ و مقام اینے وقت میں تھا۔اس دور میں وہ مقام مجھے حاصل ہے اتنا کہنا تھا کہنورولایت سے قلب خالی ہو گیا۔ پیر کامل کو مدد کے لیے پکارا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی روحانی طوریر تشریف لائے مگراینے خلیفہ کا زائل حال لوٹانے میں ناکام رہے دونوں نے محبوب الہی خواجه نظام الدين اولياء سے رجوع كيا۔خواجه صاحب نے فرمايا بيز وال سيدناغوث الاعظم کی بارگاہ میں جسارت کے سبب ہے اور میں بھی یہاں تمہاری کوئی مد ذہیں کرسکتا۔ پھریہ تنوں نبی کریم علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ۔حضور نے فرمایا یہ معاملہ میرے محبوب فرزندعبدالقادر رضی اللہ عنہ کا ہے اور میں نے انہیں مکمل اختیار دیا ہوا ہے اور میں ان کے معاملہ میں مداخلت بھی نہیں کرتا ہوں ہاں البتہ میں اپنی لا ڈلی صاحبز ادی سے کہتا ہوں کہ تہارے حق میں سفارش کرے ۔سیدہ خاتون جنت کی سفارش پرسر کارمجبوب سجانی نے نہ صرف خواجہ گیسو دراز کا قصور معاف کر دیا۔ان کامسلوب فیض واپس کر دیا بلکہاس سے دوگنا زائداینی جانب سے عطافر مایا۔

# ا بمان الوطالب رضى الله عنه

حضور سے شرید محت:

بڑی ہی ناانسافی ہوگی اگر میں اپنی اس کتاب میں اس برگزیدہ ہستی کا تذکرہ نہ کروں جنہیں نبی کریم علی اللہ ہے۔ شدید محبت تھی، جنہوں نے اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر حضور کو چاہا، جنہوں نے اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر حضور کو چاہا، جنہوں نے تین برس پیرانہ سالی میں اہال چاہا، جنہوں نے تین برس پیرانہ سالی میں اہال خاندان، چھوٹے بچوں کے ہمراہ محض حضور اقدس علی کے مجبت میں شعب ابی طالب کی خاندان، چھوٹ و پیاس کی سختیاں اور مصائب و تکالیف جھیلیں، جنہوں نے قلعہ کی طرح حضور کی محبت فرمائی اور جب آپ کا وصال ہو گیا تو وہ محفوظ قلعہ نہ ہونے کی وجہ سے حضور کو ہجرت کا حکم ہوا۔ یہ برگزیدہ مقدس ومحترم ہستی حضور کے چھا حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ ہیں۔ کا حکم ہوا۔ یہ برگزیدہ مقدس ومحترم ہستی حضور کے چھا حضور سے کیسی وارفتہ محبت تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگا ئیں کہ شعب ابی طالب میں آپ رات کو حضور کے بستر پر بھی علی کو اندازہ اس بات سے لگا ئیں کہ شعب ابی طالب میں آپ رات کو حضور کے بستر پر بھی علی کو اندازہ اس بات سے لگا ئیں کہ شعب ابی طالب میں آپ رات کو حضور کے بستر پر بھی علی کو کہا گر ندنہ پہنچے۔ سلاد ہے بھی جعفر کو بھی طالب کو کہا گر مشر کین مکہ تمہ کریں تو میرا بچہ بچھا ور ہو جائے حضور کو کہا گر ندنہ پہنچے۔

کافی عرصہ پرانی بات ہے میں محلے کی مجد میں جمعہ کی نماز کے لیے گیا۔ جمعہ کی تقریب میں امام صاحب نے کوئی واقعہ بیان کرتے ہوئے حضور کے چچا کو حضرت ابوطالب کہہ دیا۔ تقریب کے بعد کسی صاحب نے اعتراض کیا کہ جناب ابوطالب تو ایمان نہیں لائے وہ تو کفر پرمرے اور آپ انہیں حضرت کہدرہے ہیں؟ امام صاحب کوفوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ واقعی کسی کا فرکی کوئی عزت نہیں اور میں معذرت خواہ ہوں۔ مجھے یہ بن کو بہت دکھ ہوا نماز اور صلوق وسلام سے فراغت کے بعد میں معذرت خواہ ہوں۔ مجھے یہ بن کو بہت دکھ ہوا نماز اور صلوق وسلام سے فراغت کے بعد میں نے امام صاحب سے کہا کہ جناب ایک مسئلہ بوچھنا ہے، وہ یہ کہا گرمیرا نکاح کوئی کافر

پڑھا دے تو کیا نکاح ہوجائے گا؟ اگر نکاح نہیں ہوگا تو ہمری اولاد جائز کہلائے گی یا ناجائز؟ امام صاحب سمجھے کہ میری کا فر سے مراد غالبًا دیو بندی مولوی ہے۔ کہنے لگے کہ نکاح ہوجائے گا ہیں نے کہا جناب ہیں کسی دیو بندی مولوی کی بات نہیں کرر ہاا گرکوئی مطلقا کا فراور مشرک نکاح پڑھا دے تو کیا ہوگا؟ کہنے لگے نہ نگاح ہوگا اور نہ اولا دجائز ہوگ۔ میں نے کہا کہ میرا نکاح کوئی کا فریا مشرک نہیں پڑھا سکتا تو کیا حضور کا وہ نکاح کوئی کا فریا مشرک نہیں پڑھا سکتا تو کیا حضور کا وہ نکاح کوئی کا فریخ اسکتا تھا؟ میری اس بات کا امام صاحب کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کہنے لگے کہ پڑھا سکتا تھا؟ میری اس بات کا امام صاحب کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کہنے لگے کہ حدیثوں میں اس طرح سے آیا ہے میں نے کہا کہ دونوں حدیثیں دونوں مونوں مونوں مونوں ہوتا ہیں اور جب حدیثوں یں بظاہر اختلاف ہوتو ہم اکابرین اور برگان دین کی طرف رجوع کرتے ہیں کہاں کہ دونوں حدیثیں دونوں ہوتو ہم اکابرین اور طویل فہرست دکھا سکتا ہوں جو ایمانِ ابوطالب کے قائل تھے۔ میں آپ کواکابرین ملت کی طویل فہرست دکھا سکتا ہوں جو ایمانِ ابوطالب کے قائل تھے۔ میں نے انہیں صائم چشتی ساحب کی معرکۃ الآراتھنیف' 'ایمان ابوطالب' پڑھنے کودی۔ چندروز بعد میں نے انہیں صائم پشتی لوچھی تو انہوں نے وہی مولویوں والا متوقع جواب دیا کہ یونکہ اعلیٰ حضرت کا اس بات پر ایمان نہیں تھا اس لیے ہم بھی اس موضوع پر ان دلائل کواور سلف صالحین کے اقوال کوئیس مائے جس نے بان کیا کہ اور سلف صالحین کے اقوال کوئیس مائے جس نے انہیں کیا اور گھر آگیا۔

اعلى حضرت كے شيخ:

عالانکه اعلی حضرت امام المسنت احمد رضا خان بریلوی کے شیوخ میں سے ایک مقد س بزرگ شیخ سیداحمد بن زین دحلان کمی رحمته الله علیه ہیں۔ 199 اصیل اعلی حضرت نے اپ والد کے ہمراہ حج ادا فر مایا اور رمفتی شافعیہ سیداحمد دحلان کمی رحمته الله علیہ سے حدیث ، تفسیر ، فقد اور اصول فقہ میں سندیں حاصل کیں۔ رسائل رضویہ جسم ۲۳ میں اعلی حضرت نے اپنے اس شیخ کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا۔" العملامة ال کبیر الامام الشهیر سیدنا و شیخنا السید احمد بن زین دحلان تغمد الله بالرحمة و الرضوان۔"

اس بزرگ ہتی نے ایمان ابوطالب پرمعرکۃ الآراکتاب'' اسی المطالب فی نجات الی طالب رضی اللہ عنہ'' تصنیف فر مائی جس میں ایمان ابوطالب پر ایسے دلائل ہیں جن کا

توڑنہیں ہوسکتا اور اس کتاب کے نتیج میں اس زمانے کے علماء اس امر کے قائل ہوئے اور پھر جمعہ کے خطبوں میں سیدنا ابوطالب رضی اللہ عنہ کا نام لیا جانے گا۔ صائم چشتی صاحب کی معرکۃ الآراکتاب' درحقیقت اسٹی المطالب کی شرح ہے۔ اس موضوع پر تفصیلی دلائل کے لیے ان دونوں کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیئے۔

میں یہاں اس تفصیلی بحث میں نہ جاؤں گا صرف چند ضروری با تیں عرض کرنے کی سعادت جا ہوں گا۔

### اسلام وايمان:

اسلام زبان سے اقرار کرنے اور ایمان ول سے تقدیق کرنے کا نام ہے اور اگرکی
سبب زبان سے اقرار نہ کیا جائے گردل میں تقدیق ہو، پکا یقین ہوتو ایسا شخص مومن ہواو اس پر آگ حرام ہے۔ امام طرانی نے امجم الکبیر میں حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے بیحدیث روایت کی حضور نے فر مایا۔ ''من علم ان اللہ ربه و انبی نبیه صادقا عن قبلہ حرم اللہ لحمہ الی النار ۔ جو شخص بیجان لے کہ اس کا پروردگار اللہ ہے اور مجھ ول سے اللہ تعالی کا سچا نبی تسلیم کر لے تو اللہ نے اس کے گوشت کو آگ پرحرام کردیا ہے۔ ''
دل سے اللہ تعالی کا سچا نبی تسلیم کر لے تو اللہ نے اس کے گوشت کو آگ پرحرام کردیا ہے۔ ''
امام بخاری اور امام سلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت کی ''مسن مات و ھو یعلم لا اللہ الا اللہ د خل الجنہ نہ 'رسول اللہ عقوق نے فر مایا جو محف بیجا نے میں واضل ہوا۔ ''

ايمان چھپانے كاقرآن ميں حكم:

اگر کی ظالم سے اظہارِ اسلام پر جان کا خطرہ ہویا شدیدافیت پہنچنے کا اندیشہ ہویا اس بات کا خطرہ ہو کہ وہ اس کی اولا دیا عزیز وا قارب کو تکلیف پہنچائے گا تو ایسی صورت میں اسلام کو اخفاء میں رکھنا جائز ہوگا بلکہ اگر ظالم کلمہ کفر کے اظہار پر مجبور کرے تو دل میں کرا ہیت رکھتے ہوئے زبان سے کلمہ کفر کہنا جائز ہوگا۔اللہ نے اس بات کی اجازت وی ہے۔فرمایا: الله مَن اُکُو ہَ وَ قَلْبُهُ مُطُمَئِنٌ بِالْإِیْمَانِ ٥ ''لیعنی اس کا ایسا کرنا مجبوراً ہے اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے۔'

# ايمان چميانے كى اصل وجه:

حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ کا اپنے اسلام اور ایمان کا اظہار نہ کرنا اور حضور علیہ کی اطاعتِ ظاہری ہے رکنا اس سب ہے ۔ آپ حضور علیہ کی جمایت ونصرت کیا کرتے تھے، آپ پر آنے والی تمام مصیبتوں کو دور کرتے تھے اور کفار قریش بھی حضرت ابوطالب کا کھا ظ کرتے اور ان کی وجہ ہے رسول اللہ علیہ کو ایڈ ادینے ہے باز رہتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے بعد مکہ کی سرواری حضرت ابوطالب کے پاس تھی مکہ کے لوگوں پر آپ کا تھا اور اہل مکہ کو ابوطالب کی بیرجمایت اس لیے بھی منظور تھی کہ وہ حضرت ابوطالب کو این وملت پر تصور کرتے تھے۔ طالب کواپنے دین وملت پر تصور کرتے تھے۔

اگر کفار مکہ کوعلم ہو جاتا کہ ابوطالب بھی مسلمان ہوگئے ہیں تو وہ آپ کی اس حمایت و نفرت کو ہرگز قبول نہ کرتے بلکہ وہ آپ سے لڑتے اور حضور کوتکلیفیں پہنچاتے ۔حضور علیقہ کے بچپن سے مجزات دیکھ در آپ کا ول حضور کی نبوت ورسالت کی تصدیق سے لبریز تھا جس کا بینی اظہار آپ کے اشعار سے ہوتا ہے۔ بظاہر آپ اس دین کی قبولیت کا انکار کرتے رہےتا کہ حضور کو محفوظ پناہ گاہ میسر رہے۔

حضور علی کی نبوت درسالت کی حضور کی ولادت سے پہلے آگائی وتصدیق:

حضرت ابوطالب فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالمطلب نے جھے بتایا کہ '' میں نے ایک خواب دیکھا کہ میری پشت سے ایک درخت پیدا ہوا جس کی بلندی آسان کوچھو رہی تھی اس کی شاخوں نے مشرق ومغرب کا احاطہ کر رکھا تھا اور اس سے ابیا نور ہو بدا تھا جس کے سامنے سر آفاب کی روشنی بھی کم ہو۔ میں نے دیکھا کہ اس نور کے حضور عرب وجم کے لوگ سجدہ ریز ہیں۔ اس درخت کی بلندی وروشنی میں ہر لمحہ اضافہ ہور ہاہے پھر میں نے قریش کے کچھلوگوں کو اس درخت کی شاخوں سے لٹکتے دیکھا اور کچھکو اس درخت کی شاخوں سے لٹکتے دیکھا اور کچھکو اس درخت کے کاٹنے کے در پے پایا مگر جب وہ قریب آئے تو ایک انتہائی حسین وجمیل خوشبو دارنو جوان نے انہیں پکڑلیا اور ان کی پشتیں توڑ دیں اور آئیکھیں پھوڑ دیں۔ میں اس خواب سے بیدار ہوا تو ایک قریش کے بیان

کیا تو اس کا رنگ فق ہو گیا اور کہنے گئی کہ تمہاری پشت سے ایک شخص پیدا ہو گا جو مشرق ومغرب کا مالک ہو گا اور لوگ اس کی اطاعت کریں گے'' جب حضورا قدس مثلاثی کی ولا دتِ با سعادت ہوئی تو حضرت عہدالمطلب نے حضرت ابوطالب سے فرمایا شایدیہی وہ مولود ہے۔

جب حضورِ اقدس عليه مبعوث ہوئے تو حضرت ابوطالب فرماتے تھے خدا کی قتم شن

يى دە څېر نورېس-

# بارش كے ليے حضور كووسيلہ بنانا:

حضور کے بچپن میں ایک مرتبہ مکہ میں قحط پڑا، لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے تو وہ حضور کو لے کر پہلے کو قبیس پرتشریف لے گئے بھر بیت اللہ میں ججر اسود کے مقام پر کھڑ ہے ہو کرحضور کی انگشت مبارک آسان کی طرف اٹھا دی ، اسی وقت آسان سے بارش ہونے گئی حضرت ابوطالب یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر حضرت عبد المطلب کے وصال کے بعد مکہ میں شدید قحط پڑا تو لوگ حضرت ابوطالب کی خدمت میں آئے اپنی پریشانی کا اظہار کیا اور دعاکی درخواست کی تو حضرت ابوطالب رسول اللہ علیقی کوساتھ لے کر بیت اللہ شریف میں آئے اور حضور کی انگشت مبارک آسان کی طرف اٹھا دی اچا تک باول نمودار مور کے اور بارش شروع ہوگئی۔حضرت ابوطالب نے اپنے اشعار میں اس واقعہ کا ذکر کیا۔

وابيض يستسق الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للارامل يلوذبه الهلاك من الهاشم فهم في نعمة وفواضل

''وہ حسین چرہ اقدس والے جن کے رخ انور سے بادل بارش طلب کرتے ہیں، آپ بیموں کی جائے بناہ اور بیواؤں کی تکہبانی فرمانے والے ہیں۔ بنی ہاشم جیسے لوگ بھی مشکلات اور بتاہی کے وقت میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کی نعمتوں اور فضل کے خزانوں پرگز اراکرتے ہیں۔

حضورى بركتون كامشامده:

حضرت ابوطالب دیجھتے کہ جب حضوران کے بچوں کے ہمراہ دستر خوان پر بیٹھتے تو تھوڑا سا دودھ سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ جب حضور کی عمر مبارک نو سال کی ہوئی تو حضرت ابوطالب انہیں اپنے ہمراہ شام کے سفر پر لے گئے اثنائے راہ بحیرا راہب سے ملاقات ہوئی۔ بحیرانے حضور میں نبوت کی نشانیاں دیکھ کر حضرت ابوطالب سے کہا کہ انہیں ملاقات ہوئی۔ بحیرانے حضور میں نبوت کی نشانیاں دیکھ کر حضرت ابوطالب سے کہا کہ انہیں واپس لے جائیں کے جسے میں نے انہیں بہجان لیا یہود بھی انہیں بہجان لیں گے اور انہیں نقصان پہنچانے کے در پہوں گے۔ حضرت ابوطالب حضور کوساتھ لے کرواپس آگئے۔

حضور کے خطبہ نکاح میں اللد کی حمدوثناء۔ اظہارتو حید:

جب جناب رسالتمآب علیہ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنھا سے تکاح ہوا تو خطبہ نکاح حضرت ابوطالب نے بڑھا، حاضرین مجلس کے سامنے فر مایا' تمام حمدوستائش اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت حضرت اساعیل علیہ السلام کی نسل اور معدوم خری اصل پاک سے پیدا فر مایا۔ ہمیں اپنے گھر کا تکہبان و پاسبان بنایا، حرم کے امور کا پیشوام قرر فر مایا اور ہمارے لیے ایک ایسا گھر مقرر فر مایا جس کے جج کے لیے اطراف واکناف کے لوگ آگے ہیں۔ اما بعد! یہ میرے بھائی کے بیٹے محمد بن عبداللہ ایسے نوجوان ہیں کہ شرافت وسیادت اور فضیلت و فراست میں کوئی ان کا مدمقا بل نہیں۔خداکی قتم ان کا مستقبل نہایت شاندار ہے اور ان کے لیے ظیم بشارت ہے۔

حضور کی نبوت ورسالت کی تصدیق اور صدق وصفا کی گواہی:

جب اہل قریش نے حضرت ابوطالب سے حضور کی شکایت کی اور زور دیا کہ اپنے بھینیج
کوان کے دین کی اشاعت سے روکیس تو حضرت ابوطالب نے اس بات کا حضور سے
اظہار کیا۔ آپ علی ہے نے فر مایا اگریہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر
پاندلاکرر کھ دیں جب بھی تبلیغ سے بازنہ آؤں گا۔ یا تو میں اپنے مقصد میں کا میاب ہوجاؤں
گایا پھر راہ حق میں جان قربان کروں گا۔ ابوطالب نے ایسا پرعزم جذبہ دیکھا تو ہر ملا کہا۔
"اے میرے جینیج جو آپ کا جی جا ہتا ہے ملی الاعلان کریں خداکی تشم! میں بھی بھی آپ کو

ان لوگوں کے حوالے نہ کروں گا۔'' پھر قریش سے مخاطب ہو کر کہا میرے بھینیج نے بھی جھوٹ نہیں بولا۔(بالفاظِ دیگر آپ نے بیفر ماکر حضور کے دعویٰ نبوت کی تصدیق کی)

#### راوي مديث:

حفرت امام جعفرصادق امام باقرسے، وہ اپنے والد امام زین العابدین سے، امام زین العابدین سے، امام حسین حضرت العابدین امام حسین سے، امام حسین حضرت محمد العابدین امام حسین سے، امام حسین حضرت محمد العابیہ نے فر مایا اور خدا کی قتم وہ یقیناً حضرت ابوطالب سے سنا کہ میرے جھتیج حضرت محمد العابیہ نے فر مایا اور خدا کی قتم وہ یقیناً سے بین ، جب میں نے آپ سے بوچھا کہ یا محمد علیہ آپ س چیز کے ساتھ مبعوث فر مائے گئے ہیں تو آپ نے فر مایا صلد رحمی ، نماز اور زکو ق کے ساتھ ۔ (اس وقت اسلام میں صرف دو نمازیں رائج تھیں فجر اور عصر کی دودور کعتیں یا پھر نماز تہج بھی جس پر حضور میں سے عمل پیرا تھے۔ زکو ق سے مرادا پنے مال سے غریبوں کی مدد کرنا لوگوں کو کھانا کھلانا اور صدقات و خیرات تھا۔)

ایک اور حدیث میں جسے خطیب بغدادی نے حضرت ام ہانی کے غلام ابورافع سے روایت کی کہ حضرت ابوطالب نے فر مایا کہ میں نے حضور سے سنا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں لوگوں تک اس کے احکام پہنچاؤں ، صلہ رحمی کروں ، اللہ کی عبادت کروں اور اس کی عبادت میں کسی دوسر ہے کوشر میک نہ کروں ۔ یہ بیان کر کے حضرت ابوطالب نے فر مایا محمد حیالت میں کسی دوسر سے کوشر میک نہ کروں ۔ یہ بیان کر کے حضرت ابوطالب نے فر مایا محمد حیالت میں ہیں ۔

ایک اور حدیث جو خفرت ابوطالب سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا'' شکر کرو کہ اس سے رزق میں مبتلا ہو جاؤگ ( لیمنی نا شکری نہ کرو) شکری نہ کرو) شکری نہ کرو)

### معجزات كامشابره:

حضرت ابوطالب فزماتے ہیں کہ میں حضور کے ہمراہ وادی ذالمجاز میں تھا مجھے شدید پیاس لاحق ہوئی میں نے حضور سے تذکرہ کیا، وہاں دور دور تک پانی کا نام ونشان نہ تھا۔ آپ علیاتہ نے اپنے محبوب اور مشفق چچا کی تکلیف دیکھی تو زمین پر ایڑی مبارک دبائی تو وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ لکلا جس سے میں نے خوب سیر ہوکر پانی پیا۔ جان لیس کے حضور کی مقدس ایڑی کی رگڑ سے برآ مد ہونے والا پانی آب کوثر اور آب زم زم سے افضل و اعلیٰ ہے۔

ایک مرتبہ حضرت ابوطالب شدید بیار ہوگئے ،حضور آپ کی عیادت کو گئے تو ابوطالب نے دعا کی درخواست کی ۔حضور نے ان کے حق میں شفایا بی کی دعا کی تو اسی لمحہ ابوطالب شفایا ب ہو گئے ۔ ایسی جبرت انگیز تبدیلی اور دعا کی فوری اجابت دیکھ کر بے اختیار منہ سے نکلا۔" اے میر ہے جھتیج بے شک تیرارب تیری اطاعت کرتا ہے ۔ "حضور نے یہ کلمہ شکریہ نفر مایا کہ چچا کیا کہتے ہو میرا رب کسی کی اطاعت نہیں کرتا بلکہ ہم سب اس کی اطاعت کرتے ہیں ۔ بلکہ تا ئیداً فر مایا اے چچا اگر تو اس پر ایمان لے آئے اور اس کی اطاعت کر ہے کہ ہر کرتے ہیں۔ بلکہ تا ئیداً فر مایا اے بچپا اگر تو اس پر ایمان لے آئے اور اس کی اطاعت کرے کہ ہر کر افرون فر مالے ۔ )

قاضی سیداحمد بن زین دحلان کمی اورعلامه برزنجی علیه الرحمة فر ماتے ہیں''جس شخص کے سامنے ایسے مجزات ظاہر ہوں اس کے دل میں ان کی تصدیق کیسے وقوع پذیر نہیں ہو گی اور بے شک قرائین کثیرہ ان کی تصدیق پر دلالت کرتے ہیں۔'' آپ کا اپنے اسلام وایمان کا بظاہرا ظہار نہ کرنا حکمتاً تھا تا کہ حضور کا دفاع کرتے رہیں اور حضور کو وہ پناہ گاہ میسر دے۔

اشعار مين حضور كي نبوت ورسالت كي تقديق:

وافظ ابن جرعسقلانی 'الاصابہ' میں فرماتے ہیں کہ یہ شعر حضرت ابوطالب کا ہے:
وشق کے من اسم لیجعلہ فذ والعرش محمود و هذا محمد
''اللہ نے آپ کے اسم پاک کو اپنے مقدس نام سے نکالا پس وہ عرش پرمحمود ہے
اور یہ محر ہیں ۔' بعض نے کہا یہ شعر حمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا ہے۔ امام اہل سنت
سید محمد بن رسول البرزنجی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوسکتا ہے یہ شعر حضرت ابوطالب
کا ہواور اس پر تضمین حمان بن ثابت نے کی ہواور حضرت ابوطالب نے حضور کی
تعریف میں فرمایا:

والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفينا فاصدع بامرك ما عليك عضاضة وابشر بذاك وقرمنك عيونا و دعوتنی و علمت انک صادق ولق صدقت و کنت ثم امینا

ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البرية دينا

"الله كي متم جب تك ميں زنده ہوں وہ تيرى طرف نہيں پہنچ سكيں گے۔جو تيرا كام ہے اس کا ابلاغ کر تجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔اس بات سے خوش ہوجااور آئکھیں تجھ سے مھنڈی ہوتی رہیں اور تونے مجھے اپنے دین کی دعوت دی اور میں جانتا ہوں کہ تو سیا ہے اور بِشك تونے سے كہا كہ توصاوق وامين ب\_اور تحقيق ميں نے جان ليا كہ محمد عليك كادين تمام دینوں سے اچھاہے۔''

حضرت ابوطالب رضى الله عندني نبى كريم الله كانبوت ورسالت كى تائيد ونصديق ميل فرمايا: عليك نزل من ذي العزة الكتب أنت الرسول ، رسول الله نعلمة آپ رسول ہیں۔ہم جانتے ہیں کہآپ اللہ کے رسول ہیں۔آپ برعزت کے مالک كى بارگاه سے كتاب نازل كى گئے۔ 'اورآب نے فرمايا

> قرم اغرُّ مسوَّدُ أنت النبي محمدُ "" معرفت الله بن بن سيد بين ،معزز تن بين ،سب برسر دار بين " شاه حيشه كوفيحت:

جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت ابوطالب نے شاہ حبشہ کولکھا اتعلم ملك الحبش ان محمدا نبى كموسى والمسيح ابن مريم أتى بهدى مثل الذى أتيابه وكل بأمر الله يهدى ويعصم وانكمو تتلونه فيكتابكم بصدق حديث لا بصدق الترجم فلا تجعلو الله نداً وأسلموا وان طريق الحق ليس بمظلم ''اے جبشہ کے بادشاہ کیا آپ جانتے ہیں کہ محمد علیا ہے نبی ہیں جبیبا کہ موٹی اور عیسلی ابن مریم تھے۔ بیالی ہی ہدایت کے ساتھ مبعوث ہوئے ،جیسی ہدایت کے ساتھ وہ دونوں آئے تھے اور انمیں سے ہرایک حکم الہی کے ساتھ مدایت دیتا ہے اور گنا ہوں سے باز رہنے کی تلقین کرتا ہے اور بیشکتم اپنی کتاب میں پڑھتے ہو کہاس کی بات حق پر بینی ہے نہ کہ افسانہ ہے ۔ لہذاتم اللہ کے ساتھ شریک نہ گھہرا و اور اسلام لے آؤ کہ بیشک جاد ہُ حق تاریک راہ کے برابزہیں۔''

### اقرارتوحيد:

اقرارتو حيداور حمد بارى تعالى مين آپ نے فرمايا:

ملیک الناس لیس له شریک الوهاب والمبدئ المعید ومن تحت السماء له بحق ومن فوق السماء له عبید دو ومن تحت السماء له بحق ومن فوق السماء له عبید دو ومن قرام لوگول کاما لک ہاس کاکوئی شریک نہیں وہی بہت زیادہ عطافر مانے والا اولاً پیدا کرنے والا ثانیاً اپنی بارگاہ میں لوٹانے والا ہے۔ جو پھی آسان کے پنچ ہے سباس کاحق ہے اور جو پھی آسانوں کے اوپر ہے، اس کی بارگاہ میں سر جھکائے ہے۔

### تقديق نبوت:

اورتصديق نبوت ميس فرمايا:

الم تعلمو انا وجدنا محمدا نبیا کموسی خطفی اول الکتاب کیاتم نبیل جانتے کہ ہم نے محمد علیہ کوموی کی طرح نبی پایا ہے اور یہ بات پہلی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔''

فلسنا ورب البیت نسلم احمدا لعن امن عضِ الزمان و لا کرب اس گھر کے رب کی شم وہ لوگ نہیں کہ زمانے کی شدتوں اور تکلیفوں سے تنگ آکر احکو تہمارے حوالے کردیں۔ (دیوانِ ابوطالب رضی الله عنه)

اورعملاً آپ نے اس کا اظہار کیا تین سال شعب ابوطالب میں محصوررہ کر بھوک و پیاس اور شدیدمصائب وابتلاء کاسامنا کیا مگراپنے محبوب ترین جینیج کوان ظالموں کے حوالے نہ کیا۔

وقت آخرا كابرين قريش كووصيت:

حضرت ابوطالب کی زندگی کے آخری کھات ہیں قریش کے سرکردہ لوگ اکھٹا ہیں آپ نے ان کونخاطب کرتے ہوئے فرمایا: ''اے گروہ قریش تہمیں اللہ تعالیٰ نے اپی مخلوق سے چن لیا ہے۔ تم سارے عرب کا دل ہو۔ یہ اچھی طرح جان لوکہ تم نے تمام اچھی صفات اپنے اندر جمع کر لی ہیں۔ شرف و عزت کے تمام مدارج تم نے پالئے ہیں انہیں گونا گوں خوبیوں کی وجہ ہے تہمیں دوسری قوموں پر برتری حاصل ہوئی۔ میں تہمیں اس مکان (بیت اللہ شریف) کی تعظیم کی وصیت کرتا ہوں کہ اس میں اللہ کی خوشنودی ہے اور تہماری معاش کا دارو مدار ہے اور اسی سے تہمارا دبد بہقائم ہے۔ قربی رشتہ داروں سے صلد حمی کرنا اور قطع رحمی سے بازر ہنا کہ صلہ رحمی سے زندگی طویل ہوتی ہے اور دوستوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ بغاوت و سرکشی کوترک کر دینا کہ اس کی وجہ سے پہلی قومیں ہلاک ہوئیں۔ دعوت کو قبول کرنا ، سائل کو خالی نہ لوٹانا کہ دینا کہ اس میں ذندگی اور موت کی عزت ہے۔ تیج بولنا۔ امانت میں خیانت نہ کرنا کہ ان خوبیوں کی وجہ سے خواص کے دلوں میں عزت ۔'

میں تہہیں وصیت کرتا ہوں کہ محمد علی کے ساتھ بھلائی کرنا کیونکہ سازے قبیلہ قریش میں دہ 'امین' کے لقب سے ملقب ہیں اور سارے اہل عرب اسے 'صادق' کہتے ہیں۔ جن خصائل جمیدہ کی میں نے تہہیں وصیت کی ہے ، جمدان تمام کا جائع ہے۔ بخدا میں دیکھ رہا ہوں کہ عرب کے دور در از کے رہنے والوں نے ،مفلسوں ، نا داروں ، کمز وروں اور ضعفوں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ اس کے دین کی تعظیم کی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی برکت سے وہ لوگ قریش کے سردار بن گئے ہیں اور (اس کی دعوت کو قبول نہ کرنے والے ) قریش کے سردار بن گئے ہیں اور (اس کی دعوت کو قبول نہ کرنے والے ) قریش کے سردار پیچھ رہ گئے ان کے محلات غیر آباد ہوگئے ہیں۔ عرب کے سارے باشندے ان کے ساتھ وہ اور آپ کے میں ان کی اطاعت وا ور آپ کے لیا نہوں نے نموس کر دیا ہے اور اپنی زمام قیا دت اس کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ باشھیوں کی نفر سے وحمل کے بیائی کے بیٹے مجمد علیق کا ساتھ دو اور آپ کے ساتھیوں کی نفر سے وحمل کے رہے دا کہ تھی ہیں ان کی اطاعت وا تباع کرے گا ساتھیوں کی نفر سے وحمل کے رہے دا کہ تم جو خص بھی ان کی اطاعت وا تباع کرے گا وہ نیک ساتھیوں کی نفر سے وحمل کے اگر میری زندگی میں بھی تا خیر ہوتی اور بھی عرصہ کے لیے بخت اور سعید ہو جائے گا۔ اگر میری زندگی میں بھی تا خیر ہوتی اور بھی عرصہ کے لیے بخت اور سعید ہو جائے گا۔ اگر میری زندگی میں بھی تا خیر ہوتی اور بھی عرصہ کے لیے بخت اور سعید ہو جائے گا۔ اگر میری زندگی میں بھی تا خیر ہوتی اور بھی عرصہ کے لیے بخت اور سعید ہو جائے تو میں ساری جنگوں میں اس کی کفالت کرتا اور تمام آلام و بھی میں بھی میں بھی تا خیر مہلت میں جائی تو میں ساری جنگوں میں اس کی کفالت کرتا اور تمام آلام و

مصائب سے اس کا دفاع کرتا آوران کی طرف آنے والی تمام آفات کوان سے دور کر دیتا۔'' (سبل الحدیٰ والرشاد ۔ جلد دوم)

## وقت آخر كلمه يراهنا:

جب موت کا وقت قریب آگیا تو حضور کے چیا حضرت عباس نے دیکھا کہ حضرت ابو طالب اپ ہونٹ ہلا رہے ہیں انہوں نے کان لگا کر سنا پھر حضور سے عرض کیا۔'' اے میرے جیتیج بخدا میرے بھائی نے وہی کلمہ پڑھا ہے جس کے پڑھنے کا آپ نے انہیں تھم دیا۔''رسول اللہ علی نے فرمایا''لم اسمع ''میں نے نہیں سنا۔ (السیر قالنہ بیابن کثیر جلد دوم ، مدارج النہو ۔)

# حضور كاحضرت ابوطالب كوزنده فرماكرا يناكلمه يرهانا:

# ايمان ابوطالب كا ثبات يرمز يدولائل:

ا ظہور اسلام سے پہلے آپ دینِ ابراہیمی پر تھے چنانچہ آپ کی بت پرتی کے متعلق ایک واقعہ بھی تاریخ میں نہیں ملتا۔

۲۔آپ نے حضور علیقہ کا نکاح پڑھایا اور خطبہ نکاح کا آغاز بھم اللہ سے کیا اور ظہورِ اسلام سے قبل اللہ کا نام وہی لوگ استعال کرتے تھے جود بنِ ابراہیمی پر تھے۔

سے حضرت ابوطالب کی زوجہ محتر مہ حضرت فاطمہ بنتِ اسدنے اسلام قبول کیا توان کا نکاح فنخ نہ ہوا جبکہ کسی بھی مشرک یا کا فرکی زوجہ اسلام قبول کرتی تو اس کی شادی فنخ ہوجاتی

تھی نہ ہی حضور نے اپنی چی کوا پنے جیا سے علیحدہ رہنے کا حکم دیا ( کیونکہ حضور جانتے تھے کہ چیا اسلام اورا بیان پر ہیں اور مصلحتًا وحکمتاً اپنے اسلام کا اظہار نہیں کررہے )

۳-آپ کے اشعار جوسیرت ابن ہشام ، سیرت ابن اسحاق اور تاریخ طبری وعربی اوب میں ملتے ہیں ،آپ کے ایمان پرسند ہیں۔

۵۔ آپ نے حضور کی محبت میں شدید تکالیف جھیلیں ،حضور کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو حضور کے بستر پرلٹایا تا کہ حضور کی جان محفوظ رہے۔

۲۔ سیرت ابن ہشام اور سیرت ابن اسحاق کے مطابق آخری وقت آپ کے لبہ متحرک سے حضرت عباس نے کان لگا کر سنا اور حضور کے سامنے گوائی دی کہ ابوطالب نے کلمہ پڑھا۔ کے۔مدارج النبوت میں شخ عبدالحق محدث دہلوی جنہیں اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلوی رحمتہ اللہ علیہ نے محقق علی الاطلاق کا خطاب دیا، فرماتے ہیں ابن اسحاق کی روایت کے مطابق ابوطالب موت کے وقت اسلام لے آئے۔حضرت عباس نے کان لگا کران کے متحرک ہونٹوں سے خود کلمہ سنا اور حضور سے فرمایا اے میرے بھائی کے بیٹے خدا کی قتم میں پورے یقین اور تحقیق سے کہتا ہوں کہ میرے بھائی ابوطالب نے وہ کلمہ بیٹے خدا کی قتم میں پورے یقین اور تحقیق سے کہتا ہوں کہ میرے بھائی ابوطالب نے وہ کلمہ بیٹے خدا کی قتم میں اور نے انہیں تھم فرمایا تھا۔

۸۔ شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ مدارج النبوت جلد دوم میں لکھتے ہیں کہ صاحب'' جامع الاصول'' اور صاحب'' روضۃ الاحباب'' اسی بات پر متفق ہیں کہ اہلییتِ اطہار کا یہ گمان ہے کہ ابوطالب اس دنیا ہے مسلمان گئے ہیں۔

9 محبوب البی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شفیق بلخی رحمتہ اللہ علیہ کی حضرت خضرعائیہ السلام سے ملاقات ہوئی شفیق بلخی نے کہا میں نے سنا ہے کہ قیامت میں حضرت ابوطالب دوزخ میں نہیں جائیں گے بیان کر حضرت خضرعلیہ السلام نے فرمایا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ میں نے سرور کا نئات خواجہ عالم حضورِ اقدس علیہ سے نا کہ 'ابوطالب قیامت کے دن بہشت میں جائیں گے۔''

حضرت شیخ بلخی نے دلیل پوچھی تو فر مایا اس لیے کہ آپ اس دنیا ہے با ایمان تشریف لیے گئے ، اس دن شیطان غمنا ک ہوا جب اس کی قوم نے غمنا کی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ

ابوطالباس دنیا ہے ایمان کے ساتھ گیا۔ (راحت الحبین ازامیر خسرو)

۱۰۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اس سوال کے جواب میں کہ کیا ابوطالب مومن سے ؟ فرمایا تعجب کی بات ہے جولوگ بی خیال کرتے ہیں کہ ابوطالب کا فر سے ! کیا وہ قرآن کے اس تھم سے بے خبر ہیں کہ مومن عورت ایمان لانے کے بعد کا فرکے ساتھ نہیں رہ سمی اور سے اس سلم ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد سابقون الاولین (پہلے پہل ایمان لانے والوں) میں سے ہیں اوروہ حضرت ابوطالب کی زوجیت میں حضرت ابوطالب کی وفات تک رہیں۔ ما۔ اا۔ اہلست و الجماعت اس حقیقت کوت ایم کرتے ہیں کہ ابولہب جیسے کا فرکو حضور کی بیدائش کی خوشی میں تو یہ کوآزاد کرنے کی جزا سے محروم نہ رکھا گیا چنا نچے جہنم جانے کے با وجود پیر کے روز اس کی انگلی سے بانی جاری ہوتا ہے جے وہ پیتا ہے اور اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ابوطالب کی ساری زندگی کی کا وشوں ، قربانیوں ، حضور سے مختوب میں بیٹھنے کے سب بلاکلمہ بڑھے جنت کا حقد ار محبت میں بیٹھنے کے سب بلاکلمہ بڑھے جنت کا حقد ار

۱۲۔اصحاب کہف کا کتادلیوں کی صحبت میں بیٹھنے کے سبب بلاکلمہ پڑھے جنت کا حقدار ہوسکتا ہے تو حضور کے محبوب جیا کا کوئی حق نہیں؟

الشرف المؤید میں امام یوسف بن اساعیل نبھانی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شخ عدوی الشرف المؤید میں امام یوسف بن اساعیل نبھانی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شخ عدوی نے اپنی کتاب مشارق الانوار میں ابن جوزی کے حوالے سے نقل کیا کہ بلخ میں ایک سید قیام پذیر تھااس کی ایک زوجہ اور چند بیٹیاں تھیں قضائے الہی سے اس کا انتقال ہو گیا ( اس کی بیوی دشمنوں کے خوف سے بچوں کو ساتھ لے کر سمر قند چلی گئی وہاں سخت سر دی تھی اس نے بیوی دشمنوں کے خوف سے بچوں کو ساتھ لے کر سمر قند چلی گئی وہاں سخت سر دی تھی اس نے اپنی بجیوں کو مجد میں چھوڑ ااور خوراک کی تلاش میں باہر گئی دیکھا ایک جگہ ایک شخص کے گرد لوگ جمع ہیں اس نے بوچھا تو لوگوں نے بتایا یہ رئیس شہر ہے۔ وہ اس کے پاس گئی اور اپنی حالت حالتِ زار بیان کی تو رئیس شہر نے کہا اپنے سید ہونے برکوئی گواہ پیش کرو، اور اس کی حالت حالتِ زار پر بچھر ہم نہ کیا وہ خاتون واپس مبحد کی طرف لوٹی تو دیکھا راہ میں ایک بوڑھا شخص بلند جائے بچھا گئی اور اپنی سرگزشت بیان کی اور رئیس شہر کے جواب سے بھی آگاہ کیا خاتون اس کے پاس گئی اور اپنی سرگزشت بیان کی اور رئیس شہر کے جواب سے بھی آگاہ کیا خاتون اس کے پاس گئی اور اپنی سرگزشت بیان کی اور رئیس شہر کے جواب سے بھی آگاہ کیا

اورات بتایا کہ میری بچیاں مسجد میں ہیں اور میرے پاس ان کے کھانے کے لیے بچھہیں۔
اس نے اپنے خادم سے کہا میری بیوی سے کہہ کہ فوراً تیار ہوکر آئے۔ اسکی بیوی بچھ کنیزوں
کے ہمراہ آئی۔ اس بوڑھے مجوی نے کہا کہ اس عورت کے ساتھ مسجد میں جاکر اس کی
بیٹیوں کو اپنے گھر لے آ۔وہ اس خاتون کے ہمراہ گئی اور بچیوں کوساتھ لے کراپنے گھر لے
آئی۔ بوڑھے مجوی نے اپنے گھر میں ان کے واسطے الگ رہائش گاہ کا انتظام کیا، بہترین
کیڑے بہنائے طرح طرح کے کھانے کھلائے۔

اس دات رئیس شہر نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے، لواء الجمد نی اکرم علیہ کے سرانور پرلہرادہ ہے۔ حضور علیہ نے رئیس شہر سے اعراض کیا۔ اس نے عرض کیا یارسول اللہ میں سلمان ہوں آپ جھ سے اعراض کرتے ہیں۔ حضور نے فر مایا ہے ہم سلمان ہون آپ جھ سے اعراض کرتے ہیں۔ حضور نے فر مایا ہے ہم سلمان ہونے پر گواہ پیش کرو، کیا تو بھول گیا کہ تو نے اس عورت کو جو کہا تھا۔ پھر آپ علیہ نے جنت کے ایک کل کی طرف اشارہ کر کے فر مایا بیخل اس بوڑ ھے کا ہے جس کے گھر میں وہ عورت ہے۔ رئیس بیدار ہوا تو رو نے لگا اپنے منہ پر طمان نچے مارے اور غلاموں کو اس عورت کی تلاش میں بیجیا، خود بھی تلاش کے لیے نکلا معلوم ہوا کہ وہ عورت ایک بھوی کے گھر میں قیام پذیر میں بیجیا، خود بھی تاش کے لیے نکلا معلوم ہوا کہ وہ عورت ایک بھوی کے گھر میں قیام پذیر کئیس بیس ہوسکتا۔ کہا جھے سے ہزار دینار لے لوتو اس بوڑھے میرا ہے تم بھی پر اس لیے فخر کر رہے ہو رئیس ہوسکتا جو گئی ہم سہان ہو۔ بخدا جیسے ہی وہ علوی خاتون میر ہے گھر تشریف لا نمیں ، ہم سہان کے ایسانہیں ہوسکتا جو گئی ہم سہان ہو گئی ہم سہان ہو گئے ان کی برکتیں ہمیں حاصل ہو پھی ہیں۔ جھے خواب میں رسول اللہ علیہ تھیں ہوگی آپ عیری بیٹی کی تعظیم و تکریم کی اس لیے یہ علیہ تھیں کہ میں رسول اللہ علیہ کی نمیارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے ہاور تم جنتی ہو۔

جوحضور کی نسل پاک میں سے ایک خاتون کی تعظیم مربے اس کی مدد کرے حضوراسے ایمان کی دولت سے نواز دیں، جنت میں محل عطا فر مادیں اور جس ہستی مبارک کی ساری زندگی حضورا قدس عظیمی پرشفقت ومحبت، حمایت ونصرت میں گزری حضوراس کے واسطے کچھنہ کرسکیں؟ احمر مختار، آیسے بے اختیار؟؟؟

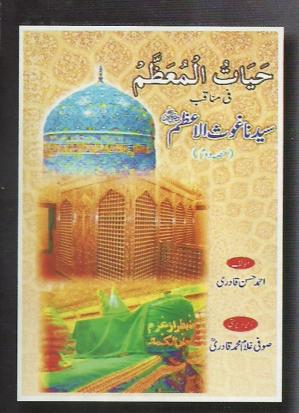

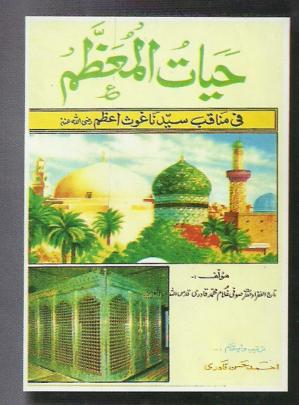



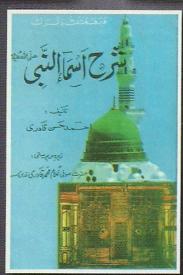







